

#### تفصيلات

# بلاترميم طباعت ونشرواشاعت كى عام اجازت ہے۔

نام كتاب : گلدسة احاديث (حصه اوّل)

مؤلفه : مفتی محرشفیق شاه بھائی بر و دوی

تصحیح و تنقیح : قاری ناظر حسین صاحب ہتھوڑ وی فلاحی مدخلائہ

استاذ: دارالعلوم فلاحِ دارين تركيسر، تجرات

كېيوٹركتابت: رشيداحرآ چيودي (فون:09428689113)

طبع رابع: ۲۰۱۲ اه مطابق:۲۰۱۲ ء

تعدادِ صفحات : ۳۲۴

کتاب مندرجه ذیل جگهول پردستیاب ہے۔

(۱) مفتی محمد شفق شاه بھائی بروودوی (09825315073)

(٢) مكتبه دارالمعارف الله آباد، بي/ ١٣٩ وصي آباد، الله آباد، يوبي ٢١١٠٠٣

Farid Book Depot Pvt Ltd (m)

No.2158, M P Street, Darya Ganj, Delhi 110002

Phone: +911123289786, 23289159, 23280786

Mobile: 09910518950,



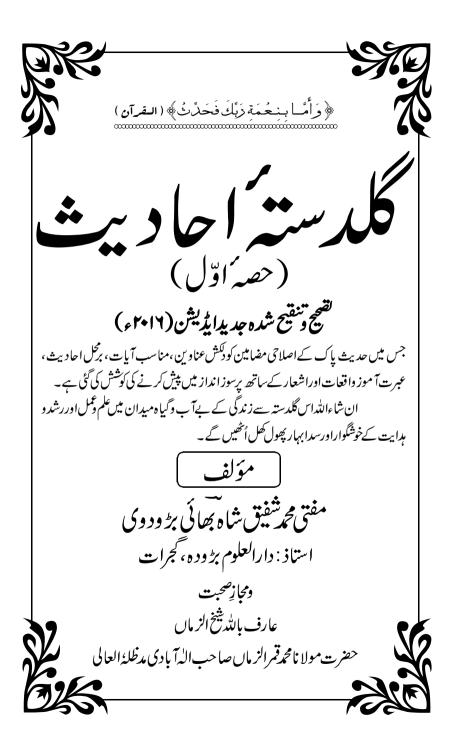

| XXXX        | ۲ |                        | گلدستهُ احادیث (۱)                              |                   |
|-------------|---|------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
|             |   |                        |                                                 |                   |
|             |   |                        |                                                 |                   |
| 911         |   | يده چيز يل             | إِک طِلاَئِقَائِم ؓ کی تنین پسِند               | (۸) نئي           |
| 1+1"        |   | فيحين                  | ا<br>إِک صِلاللهِ اَيْهِ<br>إِک صِلاللهِ اَيْهِ | (۹) نبی ب         |
| 111         |   | ہے حفاظت کے تین ضوابط  | ولِ کامیا بی اور بربادی۔                        | (۱۰) حصو          |
| ITT         |   |                        | عِ سنت كى اہميت وفضيلت                          | (۱۱) اتبار        |
| 114         |   | ىنت پرېشارت            | دِامت کے وقت اتباعِ س                           | (۱۲) فسا          |
| 124         |   | على الدين كى فضيلت     | فزى زمانه ميں استقامت                           | ;7 (IM)           |
|             |   |                        |                                                 |                   |
| 101         |   |                        | ت ِمرحومه کی خصوصیات                            | (۱۵) امر          |
| 145         |   | ا ة والسلام ) كى رعايت | تِ مُحربيه (على صاحبها الصل                     | (۱۲) امر          |
| 14          |   | ب پوشی کی فضیات        | انی ہمدردی اور کسی کی عیبہ                      | (۱۷) انس          |
| 141         |   | رنے کی فضیلت           | رت کے باوجودمعاف کر                             | (۱۸) قد           |
| ۱۸۵         |   | ک <b>ت</b>             | کی وسعت اورا ندیشهٔ ملاً                        | (۱۹) وني <u>ا</u> |
| 195         |   | ) کے اسباب             | مانوں کےعروج وز وال                             | (۲۰) میا          |
| 199         |   | لرنے کی فضیات          | كومصارف خير ميں خرچ                             | (۲۱) مال          |
| <b>r</b> •∠ |   | كى فضيلت               | ى خانە كے ساتھ حسن سلوك                         | /t1 (rr)          |
| 717         |   | ں کے لیے نبوی رہنمائی  | ِ دواجی زندگی کی خوشگوار ک                      | (۲۳) از           |



#### اجهالي فهرستِ مضامين

| صفحه | عناوین                                                                                                                                        |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲+   | 🕸 پیش لفظ از: مؤلف کتاب                                                                                                                       |
| 77   | 论 مقدمه از:مفتی عبدالله صاحب کاوی ً                                                                                                           |
| 20   | الماتِ بابركات از: ﷺ الزمال حضرت مولا نامحر قمر الزمان صاحب اله آبادي مدخلاء الله عليه الله آبادي مدخلاء الله الله الله الله الله الله الله ا |
| 77   | <ul> <li>پیانِ صدافت از: خطیب الاسلام حضرت مولا نامجد سالم صاحب مدخلائه</li> </ul>                                                            |
| 12   | اظهار حقیقت از: حضرت مفتی شبیراحمد صاحب قاشمی مرادآ بادی مرطلهٔ                                                                               |
| ۲۸   | 🕸 كلماتِ تهنيت از:مفتی ظفير الدين صاحبٌ سابق مفتی دارالعلوم ديو بند                                                                           |
| 49   | اظهارِ مسرت از:مفتی مصلح الدین صاحب قاشمی برو دوی <b>م</b> خلائه                                                                              |
| ۳.   | دعاءِ مقبولیت: حضرت اقدس والد ما جدمولا ناصدیق شآه بهائی بر و دوی                                                                             |
| ۳۱   | <ul> <li>انكشاف حقيقت از:مفتى فضيل الرحمٰن صاحب بلال عثمانى مفتى پنجاب مدخلائه</li> </ul>                                                     |
| ٣٢   | (۱) اخلاص کی علامت وفضیات                                                                                                                     |
| اسما | (٢) حدیث کی عظمت اور جپالیس حدیثوں کو محفوظ کرنے کی فضیلت                                                                                     |
| ۴٩   | (۳) اطاعت ِباری تعالیٰ کی فضیلت                                                                                                               |
| 27   | (۴) حب فی الله کی فضیلت                                                                                                                       |
| 41   | (۵) ذکرالهی اورخوف خداوندی کی فضیلت                                                                                                           |

#### کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱)

# تنفصيلى فهرستِ مضامين

| عناوين                                        |
|-----------------------------------------------|
| 🕸 (۱)اخلاص کی علامت و فضیلت                   |
| حدیث قدسی کی تعریف اور درجه                   |
| اخلاصِ عمل کی اہمیت                           |
| مقصدِ زندگی بے ریاطاعتِ الہی ہے               |
| اخلاص کی علامت                                |
| نظام ِ کا ئنات کب تک باقی رہے گا؟             |
| ايك نفيحت آموز واقعه                          |
| خلوص کے اعتبار سے تین زمانے                   |
| "هذا عبدی حقا" <b>کا تقاضا</b>                |
| ولايت کی چارعلامتیں                           |
| ولایت کی چارعلامتیں                           |
| علم حدیث شریف کی اہمیت                        |
| فقیہ کون ہے؟                                  |
| حدیث پاک کا مطلب<br>:                         |
| ايك دل نشين نكته                              |
| حديث نبوي (على صاحبه الصلاة والسلام) كا تقاضا |
| ایک حمرت انگیز واقعه                          |
| حفاظت ِ حدیث کے لیےاس امت کی بے مثال خدمات    |
|                                               |

|             | گلدستهٔ احادیث (۱)                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 777         | (۲۴) نام اوراولاد کے شرعی احکام                     |
| 777         | (۲۵) اولا دِصالح اوراستغفار کی برکت                 |
| ٢٣٨         | (٢٦) التزامِ استغفار کی فضیلت                       |
| <b>۲</b> ۳∠ | (۲۷) معصیت ،تو بهاورالله پاک کی وسیع مغفرت          |
| <b>7</b> 0∠ | (۲۸) توبهاورالله پاک کی قدرتِ مغفرت                 |
| 244         | (۲۹) دوجهنمی جماعتیں اوران کی علامتیں               |
| <b>1</b> 27 | (۳۰۰) تین جرائم اوران کی سزائیں                     |
| 7/1         | (۳۱) قربِ قیامت کی چارعلامات                        |
| <b>r9</b> + | (۳۲) آخری زمانه کا حال:'' دوستی کے پردہ میں دشمنی'' |
| 791         | (۳۳) عُمال کا مداراعمال پر                          |
| ٣٠۵         | (۳۴) خباثت کی کثرت سے سب کی ہلاکت                   |
| mm          | (۳۵) آخری زمانه اور بدی کاغلبه                      |
| ٣٢٠         | (٣٦) دورفتن میں راوامن                              |
| ٣٢٩         | (۳۷) فتنے کے احوال اوراحکام                         |
| ٣٣٨         | (۳۸) وقت کی تیزرفتاری اور هاری بے حسی               |
| ٣٣٦         | (۳۹) شرحِ صدراوراس کی علامتیں                       |
| rar         | (۴۴) اسلام میں شہداءاور شہادت کی فضیلت              |
|             |                                                     |

|    | ۲ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | گلدستهُ احادیث (۱)               |                            |
|----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 77 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | قصه                              | رجوع الى اا                |
| 42 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | خلیل بن احرُّ کاواقعہ            | حضرت إمام                  |
| 42 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | نزام                             | ذ کرِالہی کا ال            |
| 47 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ما فضيلت                         | خوف الهي كح                |
| ۷. |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | ایک داقعه                  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |
| 4  |   | الذرية)<br>في في المرادية<br>المرادية المرادية المراد | `)خصوصيات بمصطفل ءِ              | 1) 🕸                       |
| ۷۳ |   | نبآپ طِلْغَاقِيمٌ کاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ند مخلوق میں سب سے ظیم مرز       | خالق کے بع                 |
| ۷۴ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | م م کی خصوصیات                   | حضور مِلاللهِ مَيَّالِيْهُ |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |
| 44 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ، .<br>رغبِ                      | نُصِرُتُ بِاللّٰ           |
| ۷۸ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ُ الْغَنَائِمُ                   | وَ أُحِلَّتُ لِي           |
| ∠9 |   | ِرًا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | يَ الْأَرُضُ مَسُجِدًا وَّ طَهُو | وَ جُعِلَتُ لِ             |
| ∠9 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | إِلَى الُخَلُقِ كَافَّةً         | وَ أُرُسِلُتُ              |
| ۸٠ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | النَّبِيُّوُ نَ                  | وَ نُحتِمَ بِیُ            |
|    |   | ن ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                            |
| ۸۲ |   | ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2) کمالِ ایمان کی پہچاا          | <b>4)</b>                  |
|    |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                            |
| ۸۳ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | اقسام محبت                 |
| ۸۴ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مقام                             | محبت كااعلل                |
|    |   | ل واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                            |
| ۲۸ |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                  | اسباب محبت                 |

| <u></u> |               | كلدستهٔ احادیث (۱)                    | _)XXX               |
|---------|---------------|---------------------------------------|---------------------|
|         |               |                                       |                     |
|         |               | مديث کی فضيلت                         | حفظِ چہل ح          |
| ۳۹      | ل کی فضیلت    | ۳)اطاعت ِبارى تعالم                   | ) <b>®</b>          |
| ۲۹      |               | في ہےطاعت ِالٰہي ميں                  | رضاءِال <u>ہ</u> مخ |
| ۵٠      |               | زندگی کا نقدانعام                     | رب جا ہی            |
| ۵۱      |               |                                       | ایک داقعه           |
| ۵۲      |               | راوندی کا اُخروی انعام                | اطاعت خد            |
| ۵۳      |               | يا كى اہميت                           | طاعت إلهى           |
| ۵۳      |               | اوعده سچاہے                           | الله پاک            |
| ۵۲      | بت            | م)حب في الله كى فضيا                  | ) 🕸                 |
|         |               |                                       |                     |
| ۵۷      |               | رحم <sup>ا</sup> ن كاعظيم الشان اعلان | قيامت مير           |
| ۵۸      | فی اللہ ہے    | ) میں سب سے افضل عمل حب               | قلبى اعمال          |
| ۵٩      |               |                                       |                     |
| ٧٠      | کاذر بعہ ہے   | کے لیے محبت اللہ تعالیٰ کی محبت       | الله تعالى _        |
|         | 91            |                                       |                     |
| ١١      |               | بقت اور دعا                           | محبت کی حقب         |
| ٠٠٠ ٣٣  | وندی کی فضیلت | ۵)ذکرِالٰہی وخوفِخدا                  | <b>)</b>            |
| ٠       |               | وح کافاقه                             | ذكركا ناغذر         |
| ٠       | کی کتنی ہوگی؟ | ل کی اتنی فضیلت ہے تو کثیر کھ         | ج <b>ب</b> ذ کرفلی  |
| ٠ ۵۲    |               |                                       | ایک واقعه           |
| ٠ ٢٢    | اہتمام        | میں سفر کے دوران ذکرِالٰہی کا         | ہوا ئی جہاز         |
|         |               |                                       |                     |

| XXX( | ٨ |                      | گلدستهٔ احادیث (۱)       |                     |
|------|---|----------------------|--------------------------|---------------------|
| 111  |   |                      |                          |                     |
| 110  |   |                      | ب سے بڑا جنازہ           | تاریخ کاسہ          |
| 110  |   |                      | هميت                     | اعتدال کی ا         |
| III  |   |                      |                          | انتباغِ ہوا         |
| 11∠  |   |                      | ایمی                     | بخيلى سببء          |
| 119  |   |                      | ت کب ہے؟                 | کخل کی مذمہ         |
|      |   |                      |                          |                     |
|      |   |                      |                          |                     |
| 177  |   | . اور فضيلت          | ا)انتاعِ سنت کی اہمیت    | ı) 🅸                |
| 177  |   |                      | علامت محبت ہے            | ا تباغِ سنت         |
| 127  |   |                      | کی ہیں:۱- ظاہری۔۲-باطنی  | سنتين دوشم          |
| 150  |   | میں معیت             | مُ كى سنت سيمحبت پر جنت! | حضور صِلاللهِ اللهِ |
|      |   |                      |                          |                     |
| 11/  |   |                      | ى فضيلت                  | ا تباعِ سنت         |
|      |   |                      |                          |                     |
|      |   | ے ۔                  |                          |                     |
|      |   | ك انباغ سنت بر بشارت |                          |                     |
| 184  |   |                      | ہتمام جزاءقیمتی ہوتے ہیں | قیمتی چیز <u>ک</u>  |
| اسا  |   |                      | لى السنة پر بشارت        | استقامت             |
| اسا  |   |                      | لی السنة بھی کرامت ہے    | استقامت             |
|      |   |                      |                          |                     |
| ۱۳۴  |   |                      | ما لک کا قیمتی ملفوظ     | حضرت إمام           |

|           | 4 |                              | گلدستهُ احادیث (۱)                             |                                                                                                                                                 |
|-----------|---|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٨٧        |   |                              | جامع الكمالات ہيں                              | أَ بِ مِّالِنْ عَلَيْهِمْ<br>أَ بِ مِّالِنْ عَلَيْهِمْ                                                                                          |
| ۸۸        |   |                              | احسان                                          | نبي شِلالنَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ كا ا                                                                                                          |
| <b>19</b> |   |                              | كاجمال                                         | آ پ صِلاللّٰهِ اَلِيْهُ مِنْ<br>آپ صِلانِهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ |
| 91        |   |                              | فبلهُ محبت رسول الله صِلانِيالِيَّا أَيَّامٍ . | الله تعالیٰ کے                                                                                                                                  |
| 91        |   | يزين                         | ) نبی کی تین پسندیده چ                         | ۸) 🕸                                                                                                                                            |
|           |   |                              |                                                | تمهيد                                                                                                                                           |
| ٩٣        |   | بت ڈالی گئی                  | کے دل میں تین چیز وں کی مح                     | حضور صِّاللَّهَ مَيَّالٍ *                                                                                                                      |
| 91        |   |                              | اورخوشبو                                       | حضور صِاللَّهِ مَيَالِهُ                                                                                                                        |
| 97        |   |                              | فرت نہیں؛لائق محبت ہے.                         | عورت قابل                                                                                                                                       |
| 9∠        |   |                              | بت کرنے کا تیج طریقہ                           | عورت سے مح                                                                                                                                      |
| 91        |   |                              | الیم کی محبت کا محور و مرکز ہے                 | نمازآپ سِلاللهِ                                                                                                                                 |
| 91        |   |                              | الپيند                                         | خلفاءِاربعه كم                                                                                                                                  |
| 1++       |   |                              | وررب العالمين كى پيند                          | جبرئيل امين                                                                                                                                     |
|           |   |                              | پېند                                           | •                                                                                                                                               |
| 1+1"      |   | اِلصِّيحتين                  | ) نبی طِلْنَیکِیْم کی تنین انمو                | 9) 🅸                                                                                                                                            |
| 1+1"      |   | لِل ہوتا ہے                  | فخضر كلام بھى پراثر اور ممل ومد                | نبي صِلاللَّهِ عَلَيْهُمْ كَامُ                                                                                                                 |
| ۱۰۱۲      |   |                              | ملاحِ اعمال کے لیے                             | بها نصیحتا <sup>ر</sup>                                                                                                                         |
| 1+0       |   |                              |                                                | ایک واقعه                                                                                                                                       |
| 1+4       |   |                              | ن اصلاحِ اقوال کے لیے                          | دوسرى نصيحت                                                                                                                                     |
| 1•/       |   |                              | د اصلاحِ اخلاق کے لیے                          | تيسرى تضيحت                                                                                                                                     |
| 111       |   | ر ہادی سے حفاظت کے تین ضوابط | ا)حصولِ کامیا بی اور ب                         | ·) 🕸                                                                                                                                            |
| 111       |   |                              | كالمقصد حصولِ كامياني                          | تمام جدوجهد                                                                                                                                     |
|           |   |                              |                                                |                                                                                                                                                 |

| XXX  | 🏡 گلدستهٔ احادیث (۱)                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 104  | آج کی بڑی ہے بڑی سزابھی کل کی معمولی سزا کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی     |
|      | امت کی فضیلت میں اشعار                                                           |
| ۱۵۸  | امت مرحومه کی د نیوی اوراُ خروی خصوصیات                                          |
| 144  | (۱۲) امت محمر بيلي صاحبها الصلوة والسلام كي رعايت                                |
| 145  | حضور طالفیکیم کی برکت ہے آپ کی امت بھی اللہ تعالیٰ کی محبوب بن گئی               |
|      | حضور عَاللَّهُ وَكُمْ كَى بِرِكْت سے امت كى رعايت                                |
|      | حضور حَالِنَهُ يَوْمُ كَى بِرَكَ سِے امت كے كَنْهُاروں كى رعايت                  |
|      | حقوق الله مين فضل اورحقوق العباد مين عدل                                         |
| ۱۲۵  | جس گناہ پر مجبور کیا گیا ہو وہ بھی معاف ہے                                       |
|      | حضرت عمارٌ كاواقعه                                                               |
| 177  | حضرت بلالٌ اورحضرت حبيب بن زيلٌ كاوا قعه                                         |
| IYA  | امت محمد میکا ہرایمان والاجنتی ہے،خواہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو                   |
| 14   | 🕸 (۱۷) ہمدردی اور غیب بوشی کی فضیلت                                              |
| 14   | ''عمل کم'اجرزیادہ''اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے                                    |
|      | کسی کو بلیک میل کرنا حرام ہے                                                     |
|      | دشمن کے عیب پر بھی پر دہ داری اعلیٰ ظرفی ہے                                      |
|      | حضرت داودعليهالسلام کی ايک جامع دعا                                              |
| ا کا | قربِ قيامت کی علامت                                                              |
| ا کا | زندہ در گور کی جانے والی لڑکی کو بچانے اور کسی کی عزت بچانے کا ثواب برابرہےکیوں؟ |
|      | ایک مدایت آموز واقعه                                                             |
| 124  | عیب گوئی وعیب جوئی کی نحوست اصلاح سے محرومی                                      |
| 141  | الما) قدرت کے باوجودمعاف کرنے والے کی فضیلت                                      |

|   | کن کلدستهٔ احادیث (۱) کندستهٔ (۱) |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | نعت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 🕸 (۱۳) آخری زمانه میں استقامت علی الدین کی فضیلت ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | موسم اور ماحول ہرایک کومتا ٹر کرتے ہیں ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | ماحول سے متاثر ہونے کاایک عجیب واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | ماحول کے اثر سے ماضی اور حال میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | آخری زمانه سے متعلق پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | آ خری زمانہ میں دین پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بشارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   | عام اصول ہے کہنایاب چیز قیمتی ہوتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 🕸 (۱۴) تشبه اوراس کے اثرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | اشیاء میں فرق ان کی صورت ہے بھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5 | جوجس کی مشابهت اختیار کرے گاوہ اس میں شار ہوگا ۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| , | ایک عبرت ناک واقعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   | اللەتغالى كى شان بے نیازى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | صالحین کی مشابهت اختیار کرنے کی برکت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | وشمنانِ خدا کی مشابهت اختیار کرنے پروعید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 🕸 (۱۵)امت ِمرحومه کی خصوصیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | اس امت کی خصوصیات حضور مِلا الله ایکام کی برکت سے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | امت مجمد طالنيائيا كي عظيم فضيلت برايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|   | امتِ مرحومه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|   | حدیث کا ظاہری مفہوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | "لَّيُسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي الآخِرَةِ" كَامِطْلِبِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | ا كثر امت كود نياميں عذاب ہوگا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                     | 11 |                                | گلدستهُ احادیث (۱)             |                    |
|---------------------|----|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| 199                 |    | یں خرچ کرنے کی فضیلت           |                                |                    |
| 199                 |    |                                | ت                              | مال کی حقیقیه      |
| <b>**</b>           |    |                                |                                | مال کی مثال        |
| <b>**</b>           |    |                                | نعال عبادت ہے                  | مال كالصحيح اسن    |
| r+r                 |    | رنا                            | نسخهٔ مصارفِ خیر میں خرچ کر    | مالدار بننے كا     |
| r+r                 |    | كركے كنگال بن گئے              | خرچ کرکے مالداراورہم جمع       | صحابهٔ کرام ا      |
| <b>*</b> • <b>*</b> |    | ين                             | وازے پر کھی ہوئی تین سطر       | جنت کے در          |
|                     |    |                                |                                |                    |
| <b>r</b> +4         |    | يددينے كا وعد وُ الٰهِي        | ت میں مال خرچ کرنے پر مز       | كتاب وسننه         |
| Y+_                 |    | رحسنِ سلوک کی فضیلت            | ۲)اہل خانہ کےساتھ              | r) 🕸               |
| <b>r</b> +∠         |    | احت کی چیزاس کی بیوی بھی ہے    | ليے دنیا میں سب سے بڑی ر       | انسان کے۔          |
| r+ 9                |    | بىتر «بو                       | وَاپنے اہل وعیال کے لیے ہ      | بہتروہ ہے?         |
| r+ 9                |    | بداخلاقی ہے                    | ں،گھر میںلڑا ئیاں'' ب <u>ہ</u> | "باهر برائياا      |
| 711                 |    |                                | مُ كالبِينِ اللَّ خانه سِيسلوك | حضور مِلاللهُ      |
| 717                 |    | تعمر                           | مُ كالمل خانه ہے سلوك كا وا    | حضور صِلاللهَ الله |
| ۲۱۳                 |    |                                | ب محبت سے ملتا ہے              | محبت كأجوار        |
| ۲۱۴                 |    |                                | يے سن سلوك پر مغفرت            | اہل خانہ۔          |
| 710                 |    |                                | Ĺ                              | شوبر ہوتو ایس      |
| 717                 |    | ی خوشگواری کے لیے نبوی رہنمائی | ۲۲)از دوا جی زندگی کح          | <b>'</b> ) 🕸       |
| 717                 |    | اسلام پرممل ضروری              | وش گوارز ندگی کے لیے دین       | دارین میںخ         |
| <b>1</b> 1/         |    | اقی ضروری ہے                   | دری میں دینداری وخوش اخلا      | نکاح کی منظو       |
| MA                  |    | ملح پیندی ضروری ہے             | گی کے لیے محبت وعزت اور<br>    | ,<br>ازدواجی زند   |

| <u> </u> |                                     | گلدستهٔ احادیث (۱)                      |                       |
|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| ۱۷۸      | میں نہیں<br><sub>ا</sub> یس بیں     | ، میں جولذت ہےوہ انتقام                 | معاف کرنے             |
| 1/4      | ز کون ہے؟<br>رِ کون ہے؟             | ، يهان سب سے زيادہ عز بر                | الله پاک              |
| ۱۸۰      | ِعجزوبِ بسی کے وقت معاف کیا جائے گا | قت معاف <i>کرنے والے کو</i>             | قدرت کے و             |
| ۱۸۰      |                                     | ى كاميا بى كۈسى؟                        | سب سے بڑا             |
| ۱۸۱      |                                     | (                                       | مكارمِ اخلاق          |
|          |                                     |                                         |                       |
| ۱۸۳      | بھلائی سے                           | ت کے باوجود برائی کا بدلہ ؟             | انقام پرقدرر          |
| ١٨٣      | ابومیں رکھنا کمال ہے                | ت کے وقت اپنے آپ کو قا                  | انتقام پرقدرر         |
| ۱۸۵      | اندیشهٔ ملاکت                       | ا)دنیا کی وسعتاور                       | 19) 🅸                 |
| ١٨۵      | ت کا سبب بنتی ہے                    | سعت فکرآ خرت سے عفلہ                    | عموماً د نیا کی و     |
| ١٨٦      |                                     | كاشانِ ورود                             | حديثِ <b>مذ</b> كور ك |
| 1∧∠      |                                     | (                                       | فتنهٔ حبِ مال         |
| ۱۸∠      |                                     | واقعات                                  | مدايت آموز            |
| 19+      |                                     | ف كرخيَّ كافتمتى ملفوظ                  | حضرت معروأ            |
| 19+      | نهے؟                                | ن اور مال کی <i>کثر</i> ت <i>کب</i> فته | د نیا کی وسعین        |
| 195      | ج وزوال کے اسباب                    | ا)مسلمانوں کے عرو                       | <b>(*)</b>            |
|          |                                     | لے مسلمانوں کی ترقی کاراز .             | قرنِاوّل _            |
| ۱۹۳      |                                     | مسلمانوں کا حالِ زار                    | دورِحاضر <u>ک</u>     |
| 190      |                                     | ہلا کت کے دواسباب                       | مسلمانوں کی           |
| 190      | ت ہے                                | قت کوشلیم کرنے کی ضرور ر                | ہلا کت کی حقیا        |
| 197      | ن ناك واقعه                         | عليهالسلام كےزمانه كاعبرت               | حضرت عيسلي            |
| 19∠      | وتقو کی اور حسنِ تدبیر ضروری ہے     | رسے تفاظت کے لیے صبر                    | دشمنوں کے مکر         |
|          |                                     |                                         |                       |

| XXX         | 10 |                                   | گلدستهُ احادیث (۱)                     | <u> </u>           |
|-------------|----|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
|             |    | افضيلت                            |                                        |                    |
| 229         |    |                                   | يقت                                    | استغفار کی حف      |
|             |    |                                   |                                        |                    |
|             |    |                                   |                                        |                    |
| ۲۳۲         |    | ستغفرین کے لیے بھی ہے             | لیے جوانعام کا وعدہ ہے وہ <sup>م</sup> | متقین کے۔          |
|             |    | ى سے محروم نہیں رہتا              |                                        |                    |
| ۲۳۳         |    |                                   | رپچارنغمتون کاربانی وعده .             | حيار چيزو <u>ن</u> |
| tra         |    |                                   | کی ضرورت ہے                            | استغفارسب          |
| 277         |    | رالله تعالیٰ کی وسیع مغفرت        | ۲۷)معصیت،توبهاور                       | <b>4)</b>          |
|             |    | ــةــــــــــــــــــــــــــــــ | يم لا يخلو عن الحكم                    | فعل الحك           |
| ۲۳۸         |    |                                   | بت                                     | حكمت بمعصب         |
| 469         |    |                                   | ن میں حکمت                             | انسان كى تخليز     |
| 101         |    |                                   | به کی طرف مائل کرناہے .                | اصل مقصودتو        |
| 101         |    |                                   | ت                                      | توبه کی حقیقیه     |
| 101         |    |                                   | الوں کے لیےخوش خبری                    | تو بہ کرنے وا      |
| tat         |    |                                   | عليهالسلام پروحي الهي                  | حضرت داود          |
| ram         |    | ر کی مغفرت                        | ِ بنی اسرائیل کے ایک گنهگا             | تو بہ کرنے پر      |
| rar         |    |                                   | شان                                    | ربِ کریم کی        |
|             |    |                                   |                                        | الله تعالى بڑ۔     |
| 700         |    |                                   | رت                                     | اسباب ِمغفر        |
| <b>70</b> 2 |    | لى قدرت ومغفرت                    | ۲۷) توبهاورالله تعالیٰ مَ              | <b>()</b>          |
| <b>r</b> ∆∠ |    |                                   | مفت فِضل وعدل كا تقاضا                 | الله تعالیٰ کی     |

| <u> </u> | للدستهٔ احادیث (۱)                                         | , <u> </u>             |
|----------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| ۲۱۹      | رگ کاایک قیمتی مشوره                                       | حضرت حسن بصر           |
| rr•      | یناان کے نیک ہونے پر موقوف ہے                              | زوجين کاايک ہو         |
| rr•      | زواقعه                                                     | ايك نفيحت آمو          |
|          | اءِالٰہی کی بنیاد پر نکاح کی بشارت                         |                        |
| rrw      | ) نام اوراولا د کے شرعی احکام                              | (rr)                   |
| rrm      | كامقام                                                     | شريعت ميں نام ٔ        |
|          | ثر ہوتا ہے                                                 |                        |
|          | مقام اس کا اتنا بڑا نام                                    | جس كاجتنااونچا         |
| rry      | نے بہت سے نام <sup>ج</sup> ن کے معنیٰ اچھے نہ تھے، بدل دیے | حضور صَالله مَا ﴿ _    |
| rry      | کااثر ذات پر ہوتا ہے                                       | قدرتی طور پرنام        |
|          | واقعر                                                      |                        |
| rra      |                                                            | اولاد کے احکام         |
| rra      | ين فطرت كى فطرى تعليم                                      | اولادکے لیےد'          |
| ۲۳۰      | مه داریال                                                  | <u> بچ</u> اور ہماری ذ |
|          | يں ايک تلخ حقيقت<br>پي ايک تلخ حقيقت                       |                        |
| ۳۳۲      | اولا دِصالح اوراستغفار کی برکت                             | (ra) 🕸                 |
| rrr      | یے نعمتوں کی تین قشمیں                                     | نفع کےاعتبارے          |
|          | لى پانچ علامتیں                                            |                        |
|          | تتغفار کی بر کت                                            |                        |
| ٠        | برکت                                                       | ايصالِ ثواب كى         |
|          | غ والدين كوايصال ثواب كرسكته بين                           |                        |
| ٢٣٧      |                                                            | ايك عجيب واقعه         |
|          |                                                            |                        |

| XXX( ''                                                 | 💥 گلدستهٔ احادیث (۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| r∠9                                                     | آج اُمت ِمسلم دوفتنوں میں مبتلاہے                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | آج خوابِ خر گوش سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                         | 🍪 (۳۱) قربِ قیامت کی چارعلامات                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar                                                     | ہر چیز کا ایک ظاہر ہے،ایک باطن                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rar                                                     | اسلام کی اصلیت نہیں؛ صرف اس کا نام ہم میں باقی ہے                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | قر آن کی تلاوت اوراس کی تعلیم پرمل، دُونو ک مطلوب نین                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | مساجدرُ شدو مدایت سے ویران                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Ma                                                      | علماءِ سوء كا فتنه                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>7</b> 74                                             | علماءِسوء کا فتنه<br>علماءِ خير وعلماءِسوء کي علامات                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۸۸                                                     | علماء سوء کی فدمت حالات ِ حاضر ہ کا نقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r/19                                                    | حالاتِ حاضره كا تقاضا                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r9+                                                     | 🕸 (۳۲) آخری زمانه کا حال:'' دوستی کے پردہ میں دسمنی''                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>r9+</b>                                              | ہ اس کا اس کا منزی زمانہ کا حال: '' دوستی کے بردہ میں دشمنی''<br>دوستی کی بنیاد خلوص اور محبت پر                                                                                                                                                                                                            |
| <b>r9+</b>                                              | السلام (۳۲) آخری زمانه کا حال: '' دوستی کے بردہ میں دسمنی''<br>دوستی کی بنیاد خلوص اور محبت پر                                                                                                                                                                                                              |
| r91                                                     | دوستی کی بنیاد خلوص اور محبت پر<br>آخری زمانه میں آپسی تعلق کا حال                                                                                                                                                                                                                                          |
| r91<br>r91<br>r91                                       | دوستی کی بنیا دخلوص اور محبت پر                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| r91<br>r91<br>r9r<br>r9r                                | دوسی کی بنیادخلوص اور محبت پر<br>آخری زمانه میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں<br>خلوص اور محبت بھری دوتی کا عجیب واقعہ<br>دوستی کا مطلب                                                                                                                        |
| r91<br>r91<br>r9r<br>r9r                                | دوسی کی بنیادخلوص اور محبت پر<br>آخری زمانه میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں<br>خلوص اور محبت بھری دوتی کا عجیب واقعہ<br>دوستی کا مطلب                                                                                                                        |
| r91<br>r91<br>r9r<br>r9r<br>r9r                         | دوسی کی بنیاد خلوص اور محبت پر<br>آخری زمانه میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں<br>خلوص اور محبت بھری دوسی کا عجیب واقعہ<br>دوسی کا مطلب<br>دوسی کے لاکق کون؟                                                                                                   |
| r91<br>r91<br>r9r<br>r9r<br>r9r<br>r9r                  | دوسی کی بنیاد خلوص اور محبت پر ۔<br>آخری زمانہ میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں ۔<br>خلوص اور محبت بھری دوسی کا عجیب واقعہ<br>دوسی کا مطلب<br>دوسی کے لائق کون؟۔<br>اہل اللہ سے دوسی کرنا اور بروں کی دوسی سے بچنا ضروری ہے۔<br>اصل مقصود خلوص ، نہ کہ فلوس ۔ |
| r91<br>r91<br>r9r<br>r9r<br>r9r<br>r9r                  | دوسی کی بنیاد خلوص اور محبت پر ۔<br>آخری زمانہ میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں ۔<br>خلوص اور محبت بھری دوسی کا عجیب واقعہ<br>دوسی کا مطلب<br>دوسی کے لائق کون؟۔<br>اہل اللہ سے دوسی کرنا اور بروں کی دوسی سے بچنا ضروری ہے۔<br>اصل مقصود خلوص ، نہ کہ فلوس ۔ |
| r9+<br>r91<br>r9r<br>r9r<br>r9r<br>r9r<br>r9a<br>r9\tau | دوسی کی بنیاد خلوص اور محبت پر<br>آخری زمانه میں آپسی تعلق کا حال<br>انسانوں سے جتنا نقصان ہواا تنا جنگل کے جانوروں سے نہیں<br>خلوص اور محبت بھری دوتی کا عجیب واقعہ<br>دوستی کا مطلب<br>دوستی کے لائق کون؟<br>اہل اللہ سے دوستی کرنا اور برول کی دوتی سے بچنا ضروری ہے                                     |

| <u> </u>    | 💥 کلدستهٔ احادیث (۱)                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| ran         | جرم معاف ہوسکتا ہے، غداری نہیں                                    |
| ran         | حجاج بن يوسف كاوا قعه                                             |
| ra9         | الله پاک کے یہاں دو چیزوں کی بڑی قدرہے                            |
| ۲۲۰         | الله پاک طالبِ مغفرت کومعاف نه کرنے سے حیا کرتے ہیں               |
|             | ایک گنهگار بوڑھے کا پراُمید واقعہ                                 |
| ٢٦١         | کفن کےاشعاراورعاجز کی خواہش                                       |
| ۲۲۲         | اللَّه تعالى مغفرت پرقدرت والے ہیں                                |
| ۳۲۳         | 🕸 (۲۹) دوجهنمی جماعتیں اوران کی علامتیں                           |
|             | معجزات دوطرح کے ہیں:ا-علمی ہے۔عملی                                |
| ۲۲۵         | حديث مذكور حضور سَاليَّهَ عِيمُ كالمعجرة .                        |
| r44         | ظالم پولس طبقہ ُ اولیٰ کی مصداق ہے                                |
| ۲۲۸         | اگرنگا پن فیشن ہے تو جانور ہم ہے آ گے ہیں                         |
| r49         | حسن کی نمائش کے مقابلہ میں شریک عور تیں طبقہ ' ثانیہ میں داخل ہیں |
|             | بيوڻي پارلر                                                       |
| <b>r</b> ∠1 | شوہر کے لیے سنور نے پر ثواب،اور ول کے لیے سنور نے پرعذاب          |
| r∠r         | موڈ رن عور تیں جن میں بیرچارعلامات ہیںان کے لیے شخت وعید ہے       |
| 12 M        | 🕸 (۳۰) تین جرائم اوران کی سزائیں                                  |
| rzr         | پیچان مٹانے سے شان بھی مٹ جاتی ہے                                 |
|             | حقير دنيا كوظنيم سمجھنے كی نحوست                                  |
| 124         | ايك عبرت ناك واقعه                                                |
|             | برکت وحی سے محرومی                                                |
| ۲ <u>۸</u>  | وحی کی برکت کیا ہے؟                                               |
|             |                                                                   |

|              | گلدستهٔ احادیث (۱) کندستهٔ احادیث (۱)                         |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| MIA.         | اصلاحی کوشش کرنے والے کواپنار فیق سمجھیں،حریفے نہیں           |
|              | 🕸 (۳۲)دورِ فتن میں راوِامن                                    |
| mr• .        | پرفتن زمانه کاایک انهم سوال                                   |
| ۳۲۱ _        | راهِ نجات کیا ہے؟ ایک اہم سوال                                |
|              | زبان کی حفاظت                                                 |
| ۳۲۲ .        | زبان کی حفاظت کیسے کریں؟                                      |
| mrm .        | فرصت کےاوقات گھر میں گذار نا                                  |
|              | ا پي خطا پررونا                                               |
|              | ايك واقعه                                                     |
| ۳۲۹.         | حضرت سفیان تورک گاارشاد                                       |
| ٣٢٧ .        | آدابِ اعتكاف<br>(۳۷) فننے كے احوال اوراحكام                   |
| mr9 .        | 🚳 (۳۷) فتنے کے احوال اوراحکام                                 |
| ٣٢٩ .        | فتنه کے معنی اور مفہوم                                        |
| ٣٣٠ .        | دور فتن کا حال اوراس کی وجه                                   |
|              | دورِفْتن مِیںضعیفالا بمان لوگوں کا حال                        |
| mmr <u>.</u> | ایک نهایت عبرت ناک واقعه                                      |
| mmr .        | دورِفْتن میں فتنهٔ اربداد کااستحصال اورایمان پراستقامت کی دعا |
| rra.         | دورِفْتن کے لیے دواحکام                                       |
| mm .         | 🐵 ِ (۳۸)وقت کی تیزرفتاری اور ہماری بے حسی                     |
| ۳۳۸ <u>.</u> | وقت کا صحیح استعال باعث ِ برکت ہے                             |
|              | قربِ قيامت کی ايک علامت                                       |
| ٠. ١٠٠٠      | تربِ فیامت ۱ ایک علامت.<br>تنگی وقت کے اسباب                  |

| <u> </u> | گلدستهُ احادیث (۱)                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------|
| r99      | بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق تو ان کے حکام ان کے موافق |
| ۳۰۰      | حضرت عمر بن عبدالعزيُّ كاعهدِ مبارك                                    |
| ۳۰۱      | اعمالِ بدكے سبب ظالموں كا تسلط                                         |
| ۳۰۱      | خدا کی اطاعت میں برکت ، مخالفت میں لعت                                 |
| ۳۰۲      | جیسےتم ویسے تمہارے عمال ہوں گے                                         |
| ۳۰۳      | مشاجرات ِ صحابةٌ ہے متعلق چندا شعار                                    |
| ۳۰۵      | 🕸 (۳۴)خباثت (معصیت) کی کثرت سے سب کی ہلاکت                             |
|          | د نیا کاسب سے بہترین دور                                               |
| ۳۰۲      | حفرت زینب بنت جحیش کی خصوصیت                                           |
| ٣٠٧      | فتنه کی ابتداء                                                         |
| ٣٠٧      | سرِّ سکندری میں سوراخ                                                  |
| ۳•۸      | جیسے آگ سب کوجلاتی ہے، اللہ تعالیٰ کاعذاب بھی سب کو ہلاک کرتاہے        |
| ۳۰۹      | منکرات پرروک ٹوک جاری رکھناضروری ہے                                    |
|          | حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ كاخط                                            |
| ۳۱۰      | لمحوں نے خطا کی ،صدیوں نے سزایائی                                      |
| ۳۱۳      | 🕸 (۳۵) آخری زمانه اور بدی کاغلبه                                       |
| ۱۳       | دورِ نبوی سے دوری کا اثر                                               |
| ۱۳       | نو جوانوں میں طوفانِ بدتمیزی اورعورتوں میں بے حیائی                    |
| ۳۱۵      | مومن کی علامت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرناہے                    |
| ۳۱۲      | معروف کومنگراورمنگر کومعروف مجھناغیر فطری بات ہے                       |
|          | حالاتِ ِحاضره سے متعلق چندا شعار                                       |
| ۳۱۸      | ایک دکایت                                                              |
|          |                                                                        |

#### 💢 گلدستهُ احادیث (۱)

# يبش لفظ

#### از:مؤلفِ كتاب

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلاَمُ عَلَى رَسُولِهِ مُحَمَّدِنِ الصَّادِقِ الشَّامِينِ ، وَ عَلَى اللهِ وَ أَتَبَاعِهِ أَجُمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ ، أَمَّا بَعُدُ..

الله جل شانہ نے اسلام کو قیامت تک کے لیے زندگی عطا فرمائی ہے، یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھاس کی کتاب اور نبی کارشتہ بھی تا قیامت وابسة رہے گا، جس کوقر آن کریم نے اپنے ابداز میں اس طرح بیان فرمایا ہے:

﴿ وَ كَيُفَ تَكُفُرُونَ وَانْتُمُ تُتُلَّىٰ عَلَيْكُمُ ايَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمُ رَسُولُهُ ﴾ (ال عمران:١٠١)

(لوگو!)تم کیسے اللہ رب العزت کے ساتھ کفر کر سکتے ہو؟ جب کہ اللہ پاک کی ایات تہمیں پڑھ کرسنائی جاتی ہیں،اورخوداس کارسول تم میں موجود ہے۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ دائمی ہدایت کی دوروشن مشعلیں جوتمام انسانوں کے لیے ہیں بیسج قیامت تک بچھ نہیں سکتیں ،ان میں ایک تو کتاب اللہ ہے اور دوسری وجو دِرسول اللہ طالقی اللہ طالقی اللہ علی محققین کے فرمایا کہ یہاں وجو دِرسول اللہ طالقی سے حقیق ومجازی دونوں مراد ہیں ، کیوں کہ اس دار فانی میں کوئی بھی دائمی زندگی لے کرنہیں آیا،ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَمَا جَعَلُنَا لِبَشَرٍ مِّنُ قَبُلِكَ النُّحُلَّدَ ﴾ (الأنبياء: ٣٤)

(پیارے!) ہم نے آپ سے قبل بھی ونیائے فانی میں حیات ابدی کسی کے لیے نہیں

لَوُ كَانَتِ الدُّنْيَا تَدُومُ لِوَاحِدٍ ﴿ لَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ فِيْنَا مُحَلَّدًا لَكِيرِ بِهِي حقيقة ... برك حق آوالل في ذاه الكروم ... كروح حضور اكروصلي

لیکن بیجھی حقیقت ہے کہ حق تعالیٰ نے ضابطہ کی موت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کومجازا دوام و قیام عطا فر مایا ، ختی کہ آپ میل آپائی کے کام اور کلام کومجھی دوام ملا۔ سید العلماء

|               | کلدستهٔ احادیث (۱) کلیستهٔ احادیث (۱)     | <u></u> 19 | $\times\!\!\times$ |
|---------------|-------------------------------------------|------------|--------------------|
|               |                                           | ۳۳۱        |                    |
| بے برکتی و۔   | یے حسی لا زم وملز وم ہیں                  | ۳۳۲        | 1                  |
| وفت كوتيز رفأ | اری کے ساتھ قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟<br>  | سهم        | ٢                  |
|               |                                           |            |                    |
|               | بی کاراز                                  |            |                    |
| 9) 🅸          | ۳) شرحِ صدراوراس کی علامتیں               | ۳. ۲۳۳     | ۳                  |
|               | ) اہمیت                                   |            |                    |
| شرحِ صدر ک    | ) علامات                                  | ۳۴۷        | 1                  |
| دارالغرور_    | ے دور رہنا                                | ٣٣٨        | 1                  |
|               | ک واقعہ                                   |            |                    |
|               | رف رغبت                                   |            |                    |
|               | یاس کی تیاری                              |            |                    |
|               | یاس کی تیاری کی تین علامتیں               |            |                    |
|               | ی ہروقت ضروری ہے                          |            |                    |
|               | ۶)اسلام میں شہداءاور شہادت کی فضیلت       |            |                    |
|               | قیت کے بعداعلیٰ درجہ شہادت ہے             |            |                    |
|               | گانیا کی آرز و ئے شہادت<br>سر             |            |                    |
|               | بر کی آرزوئے شہادت<br>بر علی آرزوئے شہادت |            |                    |
|               | غر<br>غر                                  |            |                    |
| شهادت اورت    | ہداء کی فضیات                             | ۳۲۰        | 1                  |



بنائی۔

#### مُقتكِلُمْتنا

از: حضرت الاستاذ فقيه العصر مفتى عبد الله صاحب كاوگ صدر مفتى واستاذِ حديث دار العلوم كنتها ربي بمروچ گجرات

بسم الله الرحمن الرحيم

حامدًا ومصليًا ومسلمًا .....

محتر معزیزم مفتی محرشفیق بر و دوی صاحب زید مجدهٔ نے عوام کے لیے مفید تصانیف کا سلسلہ شروع فرمایا ہے، اس سے قبل'' گلدستہ مواعظ''نامی وعظ کا مفید ذخیرہ امت کے سامنے تصنیفی شکل میں پیش فرمایا، اب ان کا ارادہ ہے کہ میں اس کتاب میں بطور مقدمہ'' گلدستہ مواعظ'' کی طرح کچھتح مریکروں، میر سے سامنے'' گلدستہ احادیث''نامی مسودہ ہے، احقر کومشاغل کی کثرت کی بناء پر نہایت اختصار کے ساتھ حدیث پاک سے متعلق لکھنا ہے کہ س طرح افہام وتفہیم سے کام لینا جا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟

برادرانِ اسلام! دین اسلام کا مدار قرآن پاک اوراحادیث نبوید پر ہے، یہی اصولِ اسلام ہیں، رسولِ پاک ﷺ پرقرآن مجید حضرت جرئیل امین کے واسطہ سے من جانب اللّٰہ نازل ہوا ، اور حدیث شریف سے قرآن مجید کی توضیح و مبین ہوئی ہے، رسول اللّٰہ ﷺ کے اقوال و افعال ، اور تقریرات (صحابۂ کرامؓ کے اقوال و افعال پر آپ ﷺ کا خاموش رہنا) نیز آپ ﷺ کے اخلاقِ حمیدہ اور صفاتِ حسنہ کے مجموعہ کا نام حدیث ہے۔

حدیث کی صحیح معرفت اسی صورت میں ممکن ہے جب کہ راوی (حدیث نقل کرنے والے) اور مروی (حدیث نقل کرنے والے) اور مروی (حدیث) دونوں سے متعلق پوری معلومات ہوں، یعنی راوی کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ کب اور کہاں پیدا ہوا؟ اس کا حافظ تو ی تھا یا کمزور؟ نظر سطی تھی یا گہری؟ فقیہ تھا یا غیر عالم؟ اخلاق و کردار کیسے تھے؟ ذرائع معاش اور مشاغل کیا تھے؟ روایت

کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱)

حضرت مولا ناسیدسلیمان ندوی ُفرماتے ہیں: ''علم حدیث کے اوراق میں حضور ﷺ اب بھی اہل بھی اہل بھی اہل بھی اہل بھی اہل بھی اہل بھی ہے۔ اور بولتے نظر آتے ہیں، اسی لیے بزرگوں کا مقولہ ہے کہ جس گھر میں احادیث کا مجموعہ وگلدستہ ہے ''فَکَانَّمَا فِیُهِ نَبِیٌ یَتَکَلَّمُ" اس گھر میں آج بھی گویا نبی کلام فرماتے ہیں۔ (تدوین حدیث)

حدیث کی اس عظمت، برکت اوراہمیت کے تحت بحد اللہ ابتداءِ اسلام ہی سے علما پا سلام نے کلامِ الٰہی کے بعد کلام نبوی کو بھی سینہ بسینہ محفوظ و فتقل کیا، اوراس کی حفاظت کے لیے وہ مثالی اور عظیم الشان کارنامہ انجام دیا کہ دنیا کی دیگر امم وملل اس کی مثال پیش کرنے سے بالیقین عاجز ہیں، یہ اسی کا ثمرہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس انسانوں کی صلاح وفلاح کے لیے قرآنِ کریم کے ساتھ حدیث نبوی کا بھی عظیم ذخیرہ موجود ہے، بلا شبہ اس پڑمل کر کے دنیا والے دارین کی ابدی، حقیقی اور یقینی کامیا بی حاصل کر سکتے ہیں، آج بے دینی وضلالت کے ماحول میں ضروری ہے کہ امت کے سامنے معتبر اور مستندا حادیثِ مبارکہ کوشیح طریقے سے بیان کیا جائے، تا کہ وہ اس سے مدایت حاصل کرے۔

الحمدللہ! ہمارے یہاں (محمدی مسجد، مہاولی پورم، تاند لجہ) میں ہر بدھ کو بعد نمازِ فجر
''درسِ حدیث شریف' 'ہوتا ہے، پیش نظر کتاب'' گلدستۂ احادیث' میں ان ہی احادیثِ مبارکہ کو
افادۂ عام کی غرض سے واعظانہ انداز میں از سرِ نوتر تیب دیا گیا ہے، دعا ہے کہ رب کریم اس حقیر
خدمت کو قبول فرما کراہے اصلاحِ حال وحسنِ مال کا ذریعہ بنائے، اور اسے مؤلف، اس کے
والدین اور اساتذہ ومشائخ کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے، آمین۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ، وَ تُبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ، مُسُكَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ ، وَ سَلاَمْ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ ، وَ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ . الْعَالَمِيْنَ .

المستغرق في بحر الذنوب، محمد شفيق غفرله الودود ٢٧/شبرمضان/١٣٢٧همطابق:٢١/ اكتوبر٢٠٠١ء مقيم حال: خانقا ورحماني دارالعلوم كنتها ربيه، بعروج، تجرات، انڈيا موبائل:09825315073

کرنے میں مقررہ شرطوں کا اہتمام کیا ہے یا نہیں؟ اس طرح مروی کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کے الفاظ وجملوں کے بارے میں کسی قسم کی خامی و کمزوری اور مقررہ قواعد کی خلاف ورزی تو نہیں پائی جاتی ہے، معانی و مفاہیم میں عقل، مشاہدہ، تجربہ، زمانہ کے طبعی تقاضے، کسی مسلمہ اصول اور قرآنی تصریحات کی خلاف ورزی تو نہیں لازم آتی ہے، جن سے کسی طرح بھی شان نبوت پر حرف آئے، یا فرمودات نبوی میں سطحیت ظاہر ہونے کا اندیشہ ہو، آپ علی الله کے فرمان کے مطابق: لائو مُون أَحَدُ کُمُ حَتّٰى یَکُونَ هَواهُ تَبُعاً لِمَا جِئُتُ بِهِ .

(مشكواة المصابيح / باب الاعتصام بالكتاب والسنة)

ترجمہ: تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوتا جب تک کداپی خواہش کواس دین کے تابع نہ بنائے جس کومیں لے کرآیا ہوں'۔

اس حدیث کے پیش نظرایمانِ کامل کا مدارفہم حدیث کے بعداتباعِ حدیث وقرآن پر ہے، اورفہم حدیث کی نعمت سے اللہ تعالی نے علماءِ کرام کونواز اہے، اسی لیے علماءِ کرام انبیاءِ کرام علیہم السلام کے وارث ہیں، چنال چہ آپ علیہ تھا نے فرمایا:

إِنَّ فَضُلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَدَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وَإِنَّ الْعُلَمَ، وَإِنَّ الْعُلَمَ، وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمُ يُورِّثُوا دِيُنَاراً، وَلَا دِرُهَماً، وَإِنَّمَا وَرَّثُوالْعِلْمَ، فَمَنُ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرِ. (مشكوة شريف، بحواله ترمذي)

ترجمہ: عالم کی فضیلت عابد پرالی ہے جیسے چودھویں رات کے جاند کی فضیلت تمام ستاروں پر، علماء انبیاء علیہم السلام کے وارث ہیں، انبیاء علیہم السلام دینار و درہم کے وارث نہیں بناتے ؛ وہ علم کے وارث بناتے ہیں، جس نے علم حاصل کیا اس نے بڑا حصہ پالیا۔

دوسری جگه تر مذی شریف میں ہے:

فَضُلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضُلِى عَلَى أَدُنَاكُمُ. (مشكوة، بحواله ترمذی) عالم كی فضیلت عابد پرالیی ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں اونی شخص پر۔ وارث بنانے كا مقصد انبیاء علیم السلام کے تعلیم و تربیت کے پروگرام کی صحیح ترجمانی ہے

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۲۴ کلاستهٔ اعادیث (۱)

اوراس کے لیے ہردوراور ہرزمانہ میں تعبیر وتشری اوراخذ واستنباط کی وہ صلاحیت درکارہے کہ جس کے ذریعہ تغیر پذیر زندگی اورتر قی پذیر معاشرہ کا راستہ اس سے منقطع نہ ہونے پائے، یہ زندگی اور معاشرہ جو ہر انسانیت کی ان ہی صلاحیتوں سے وجود میں آئے گا جن کی پختگی کے لیے یہ پروگرام آیا ہے، اس بنا پر زندگی اور معاشرہ کی ترقی سے جس قدرنی جزئیات پیدا ہوں گی وہ سب اس کے اصول وکلیات میں موجود ہیں، صرف ان سے اخذ واستنباط کی ضرورت ہے۔

رسول الله ﷺ نے علاء کو انبیاء علیہم السلام کا وارث قرار دے کر گویا بیہ ظاہر فر مایا کہ نبوت اگر چیختم ہوگئی؛کیکن کارِنبوت ہمیشہ جاری رہے گا اور ہرز مانہ اور ہر دور میں اس کی تعبیر وتشریح اوراس سے اخذ واستنباط کا سلسلہ جاری رہے گا ،اگراس کو بند کردیا گیا توختم نبوت برحرف آئے گا اور کارنبوت جاری ندرہ سکے گا، جب کہاس کا جاری رہنا تھم نبوت کا مطلوب ومقصود ہے، چنال چہ ہر دور میں علماءِ کرام نے اس عظیم ذمہ داری کوا دا کیا، ہمارے عزیز مفتی محمد شفق برو ودوی دامت بركاتهم نے اپنی تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ آقائے نامدار، تاجدار مدینہ حضور طال کے کی مبارک احادیث اصلاح معاشرہ سے متعلق مکمل تیاری فرما کراحادیث کی توضیح کے ساتھ مزید حدیث فہمی کے لیے معتبر کتابوں سے معتبر قصص ووا قعات بھی جمع فرمائے ہیں، تا کہ عبرت بھی ہواورا کتا ہٹ نہ ہو، اور آسانی کے ساتھ حدیث کا مطلب سمجھ میں آجائے ،عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ا جھی طرح فیض اٹھائیں اور عملی جامہ پہنائیں اور دوسروں تک پہنچائیں ، خدایا کے موصوف کی اس گرانمایہ خدمت ِتصنیف کوشرفِ قبولیت سے نوازے اور فیض کو عام و تام فرمائے ،اس نا کارہ کا بتیں سال سے حدیث شریف ہے متعلق تجربہ ہے کہ عوام تک دین پہنچانے کا بہترین راستہ مفہوم حدیث آسان انداز میں مختصر وقت میں عوام ہے رابطہ رکھ کرپیش کرنا ہے، جیسے عزیزم موصوف فرمار ہے ہیں، ان شاء الله بير بهت ہى مفيد ثابت ہوگا، اور "بَلِّعُوا عَنِّي وَلَوُ آيةً" كافريض بھى ادا ہوگا،خدایا کے مل کی تو فیق بخشے ۔آمین۔

احقر: (مفتی)عبدالله ولی کاوی والا خادم الحدیث والافتاء: دارالعلوم عربیباسلامیه پھروچی، کنتھاریہ، گجرات سا/شوال المکرّم/ ۱۳۲۸ھ



# بيانِ صدافت

از:خطیب الاسلام حضرت مولانا قاری محمد سالم صاحب قانتمی دامت بر کاتهم مهتم: داراس و دربیب د (وقف)

حدیث درسول صلی الله علیه وسلم قرآن کریم کی شرحِ معتبر ہے،اس شرحِ معتبر سے صرف ِنظر کر کے کتاب الله کی ضرورت کو متعین کرنے والے کے لیے ارشادِ نبوی ہے:

مَنُ قَالَ فِي الْقُرُآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. (مشكوة المصابيح)

جو تخف قرآنِ کریم کی مراداپنی رائے سے متعین کرے اسے اپناٹھ کا ناجہنم میں تلاش کر لینا چاہیے۔ اس وعید شدید کی وجہ سے علاء حق نے ہمیشہ کتاب اللہ کے بارے میں خود رائی سے غیر معمولی اجتناب برتا ہے، اور سرز مین ہند پر اس احتیاط واجتناب کا اجتماعی پرداز حضرت شخ مجد دالف ٹائی اور محدث وہلوئ نے ڈالا، اور اس دار العلوم دیو ہند کو تلم مدیث کاعظیم مکتب فکر بنا کر حضرت الا مام ججة الاسلام مولا نامحہ قاسم نا نوتو گنے نے عالمگیر بنادیا۔

الحمد لله، اس قاسمی پردازِ فکر پر قائم جماعت اہل حق کے منتسبین صحت فکر واعتقاد کے ساتھ مصروفِ خدمت ہیں، الحمد لله که تقالی شانه؛ نے مولا نامح شفق صاحب ابن مولا نامح دصد بق شاہ بھائی کو خدمت علم حدیث کے لیے مُوفَق فرمایا، جس کومولا ناموصوف نے ہفتہ میں ایک دوروزعوا می سطح پرا بتخاب کردہ احادیث کے بیان کو اسلاف صالحین کے اقوال وواقعات سے مدلل ومؤید فرما کر غیر معمول طور پر مفید بنادیا ہے، ساتھ ہی ان بیانات کو تحریراً محفوظ کرنے کا اہتمام کیا ہے اور اس محفوظ مجموعہ کو کتابی صورت میں '' گلدستہ احادیث' کے نام سے اشاعت پذیر کیا جارہا ہے، جس سے یقین ہے کہ اس کے افادہ کا دائرہ وان شاء الله عظیم سے عظیم تر ہوجائے گا۔

حق تعالیٰ اُن کی اس و قیع خدمت ِ دینی کوقبولیت و مقبولیت سے نوازے ، اوران کے لیے اس کوذخیر ؤ آخرت فر مائے ۔ آمین یارب العالمین ۔

احقر محمد سالم قائتی مهتهم: دارالع فی دیوب ( وقف ) ۱۲۸۸٬۴/۱۹ هرمطالق: ۱/ ۵/۷۰۰۶ و کگدستهٔ احادیث (۱) کگدستهٔ احادیث (۲۵ کیک

# كلمات بابركات

(ز

عارف بالله مرشد ناحضرت شیخ الزمال مولا نامحمه قمرالزمال صاحب اله آبادی مدخلهٔ باسمه تعالی

عزیزم مولانا محر شفق صاحب سلمہ نے چالیس حدیث کے مجموعہ کی ماشاء اللہ بہترین تشریح کی ہے جو بہت ہی خوب معلوم ہوئی، علماءِ کرام کا پہلے سے یہ دستور رہا ہے کہ انہوں نے اپنے ذوق کے مطابق حضور طابق کے احادیث کو اپنی سعادت سمجھ کرجمع فرمایا ہے اور اس کا ترجمہ وشرح فرمائی ہے، جس کو امت نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہے، چنال چہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوگ نے چہل حدیث کھی ہے، جس کو اس حقیر نے اتوال سلف میں درج کیا ہے جو بہت مفید ہے۔ اسی طرح امام نو وگ نے (اربعین) چہل حدیث کھی ہے، ماشاء اللہ اس کا ترجمہ وتشریح عزیز م مولوی سعیدا حمد ندوی نے کی ہے، وہ ہمارے مکتبہ دار المعارف اللہ تشریح کی ہے، وہ ہمارے مکتبہ دار المعارف اللہ تشریح کی ہے، وہ ہمارے مکتبہ دار المعارف اللہ تشریح کی ہے، اسی طرح ما شاء اللہ مولانا مفتی محمد شفق سلمہ نے چہل حدیث کا ترجمہ و تشریح کی ہے، جس کو جا بجا دیکھا، بہت لیند آئی، اللہ تعالی اس کو امت کے لیے نافع بنائے اور قبول فرمائے۔ آمین۔

والسلام محمة قمرالز مان الأآباد ۲۱/رجب المرجب/۲۲۸اھ



# کلمات تهنیت (ز

حضرت اقدس مولا نامفتى ظفير الدين صاحب (سابق مفتى وارالع وارابع واروب روبيد) بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ابھی مولا نامحر شفق بڑودوی کی کتاب' گلدستہ احادیث' دیکھنے میں آئی،اس کے عنوانات پر سرسری نظر ڈالی،امید ہے کہ مولانا نے جو کچھ لکھا ہوگا وہ کتاب وسنت کی روشنی میں ہی لکھا ہوگا۔

الله تعالی مولانا کی اس کتاب کوان کے لیے زادِ آخرت بنائے، اورعوام وخواص اس سے برابر مستفید ہوتے رہیں۔ یہا یک عظیم خدمت ہے جومولانا نے انجام دی ہے۔ میں اپنی طرف سے مبارک بادییش کرتا ہوں۔

طالب دعا محمد ظفیر الدین غفرله مفتی: دارایس وردیب ۲۸/۴/۹



# اظهار حقيقت

*((* 

محقق العصر حضرت علامه شبيراحمرصاحب قاسمی مدت فيوشهم مفتی اعظم: مدرسه شاہی مراد آباد، یوپی

> بسم الله الرحمن الرحيم نحمده و نصلي على رسوله الكريم، أما بعد :

حضرت مولانا محمر شفق صاحب ابن مولانا محمصدیق صاحب کی زیر نظر کتاب دیشتر احادیث مرسری طور پر دیکھنے کا اتفاق ہوا، اس کتاب کی بنیاد مشکوۃ شریف کی چپالیس احادیث شریفہ پررکھی گئی ہے، اور ہرحدیث ذیلی عنوان کے تحت نقل کر کے وعظ و نصیحت کے انداز میں اصلاحی بیانات درج کیے گئے ہیں، ان شاء اللہ تعالی ان اصلاحی بیانات کے ذریعہ امت کوفائدہ پنچ گا، اللہ پاک سے دعا ہے کہ مصنف محترم کے لیے یہ کتاب ذخیرہ آخرت ہے۔

فقط شبیراحمه دارالافتاءمدرسه شاهی مرادآ باد ۴۰/ریچ الثانی/۳۵ماه مطابق۲/ مارچ/۲۰۱۲ء

Fatawa Section



# دعاء مقبوليت

Ĵ

حضرت اقدس والدما جدمولا نامحمر صديق شاه بھائى برا ودوى صاحب جامتى مەظلەئ خليفە حضرت اقدس مولا نامحمة تمرالز ماں صاحب الدآبادى مەظلەالعالى

الحمدُ لِللهِ وَحُدَهُ، وَالصَّلَاهُ وَالسَّلاَهُ عَلَىٰ مَنُ لاَ نَبِيَّ بَعُدَهُ، أَمَّابَعُدُ!

الله تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اوراس کومزین کیاعلم سے، کما قال الشیخ سعدیؒ
بنی آدم از علم یابد کمال ہے نہ از حشمت وجاہ و مال و منال
علم کے دوسر چشمے ہیں: ا-کتاب الله ۲-احادیث رسول الله صلی الله علیہ وسلم۔
فرزندی مفتی محمد شیق صاحب برودوی ہر بدھ کو اصلاحِ معاشرہ کے تحت مہاولی
پورم کی محمدی مسجد میں ضبح کی نماز کے بعد احادیث بیان کرتے ہیں، ان بیانات کو اُنہوں نے
د' گلدستهُ احادیث' کے نام سے بروی کدوکاوش کے ساتھ جمع کیا ہے، میں نے مختلف مقامات سے اس کود یکھا ہے، احادیث ہیں۔ مزید بزرگوں کے مقامات سے اس کود یکھا ہے، احادیث ہیں۔

الله تعالی قارئین کے لیے اس کو نافع بنائے اور قبول فر ماکر مرتب کے لیے ذخیرہ کے خرت بنائے ،اور ریا وسمعہ سے حفاظت فر ماکر اخلاص کی دولت سے مالا مال فر مائے۔ آمین۔

محرصدیق شاه بھائی برڈودوی خادم تدریس: دارالعلوم برڈودہ ۱۲/ایریل/۲۰۰۷ء/جعرات



# اظهارمسرت

(ز

حضرت اقدس مصلح العصر مولا ناسيد مفتى مصلح الدين احد صاحب قاشمى خليفه: حضرت شيخ الزمال مولا نامحر قرالزمال الله آبادى وشيخ الحديث: جامع تعليم الاسلام يو. ك.

قیامت تک آنے والے لوگوں کی کامیابی کتاب وسنت سے وابسۃ ہے،حضورا کرم ﷺ کا ارشادِگرامی ہے کہ میں اپنے بعددو چیزیں'' کتاب وسنت''چھوڑ کر جاتا ہوں، جب تک اعتصام بالکتاب والسنۃ اور تمسک بالکتاب والسنۃ ہوتار ہے گا و ہاں تک تم گراہی سے محفوظ رہو گے، اس بنا پر ہر دور میں علماء و بزرگانِ دین اپنی تقریر و تحریر میں احادیث نبوی کی تشریخ اور اسلاف کے اقوال و واقعات بیان کرنے کا اہتمام کرتے رہے ہیں اور اس طریقہ سے امتِ مسلمہ کی اصلاح اور ان کی صحیح رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے ہیں اور اس کے بہترین تائج رونما ہوتے رہتے ہیں۔

مولوی محمد شفق بن مولا نامحم صدیق شاہ بھائی سلمہ' نے بھی ہفتہ میں ایک دوروز احادیث طیبہ میں سے سی حدیث کو ذکر کر کے بزرگانِ دین کے اقوال وقصص سے ان کی تشریح و تائید کا سلسلہ جاری کیا ہے، اوران مجالس میں ہونے والے بیانات کو قلمبند بھی کیا ہے، احقر نے اس مجموعہ' گلدستهُ احادیث' کو جستہ جستہ مقامات سے دیکھا، جس سے بڑی خوشی ہوئی، اللہ تعالی ان کی اس کا وش کو مفید و نافع اور نتیجہ خیز بنائے، آمین۔

سید صلح الدین برٔ ودوی قاشمی خادم حدیث: جامع<sup>تعلی</sup>م الاسلام، ڈیوز بری مرکز، یو.کے. ۲۹/رمضان المبارک/ ۱۳۲۷ھ مطابق: ۲۳/ اکتوبر/ ۲۰۰۲ء/ بروز دوشنبه

#### کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

# انكشاف حقيقت

(ز

حضرت اقدس مفتى پنجاب مولا نامفتى فضيل الرحمٰن ملال عثباتى صاحب مدخلاء العالى بسم الله الرحمن الرحيم

الله تعالیٰ نے انسان کوعلم کی صلاحیت اور عقل وفہم کی نعمت عطافر مائی ، اوراس کواشرف المخلوقات کے مقام بلند پر فائز فر مایا:

﴿ وَفَضَّلْنَاهُمُ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقُنَا تَفْضِيلًا۞ (بني إسرائيل:٧٠)

علم وعقل سے کام لے کرانسانی تدن کا کارواں آ گے بڑھتار ہااور بڑھر ہاہے، کین ایک اہم ترین اور بنیادی بات ایس ہے جہاں انسانی علم کی ساری حیثیت ختم ہوجاتی ہے، اور انسان پروردگار کی ہدایت کامختاج نظر آتا ہے، اوروہ ہے انسان کی زندگی کا مقصد۔

میں دنیامیں کیوں آیا ہوں؟ اس سوال کا جواب صرف اللہ تعالیٰ کی وحی اوراس کی بھیجی ہوئی ہدایت کے ذریعہ ہی ممکن ہے، عالم انسانی کی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت، قر آن وحدیث، اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے، اوران شاءاللہ محفوظ رہے گی۔

احادیث نبوی کا ایک مختصر مگر جامع مجموعه '' گلدستهٔ احادیث ' کے نام سے میرے سامنے ہے، جس کے مرتب حضرت مولا نامحہ شفق صاحب بڑودوی دامت برکاتہم میں، حضرت مولا ناہفتہ میں ایک روز درسِ حدیث بیان فرماتے ہیں، ان ہی احادیث کو اپنے مخصوص اور مؤثر واعظانہ انداز میں ترتیب دے کرمولا نانے کتا بی شکل میں نالیف فرما دیا ہے۔

اس سے پہلے بھی ان کی کتاب''مرض کے احکام دراحادیث خیرالا نام علیہ الصلاۃ والسلام'' بھی شائع ہو چکی ہے، مجھے امید ہے کہ ان شاءاللہ مولانا کی بیہ کتاب'' گلدستۂ احادیث' بھی سابقہ کتاب کی طرح قبولیت حاصل کرے گی ،اللہ تعالیٰ جزائے خیرعطافر مائے۔آمین۔

مفتی) فضیل الرحمٰن ہلال عثمانی دارالسلام، مالیرکوٹلہ، پنجاب ۱۳۲۸ شوال المکرّ م/ ۱۳۲۸ ھے مطابق: ۱۱/۱ کتو بر/ ۲۰۰۷ء

# (۱) اخلاص کی علامت وفضیلت

بسم اللهالرحمن الرحيم

عَنُ أَبِي هُ رَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ عَلَيْ : "إِنَّ الْعُبَدَ إِذَا صَلَّى فِي الْعَلَانِيَةِ، فَأَحُسَنَ وَ صَلَّى فِي السِّرِ، فَاحُسَنَ، قَالَ اللهُ تَعالى: "هذا عَبُدِي حَقَّا".

(رواه ابن ماجه، مشكونة/ص: ٥٥ ٤/ باب الرياء و السمعة/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابو ہربرہؓ کی روایت ہے، رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا کہ ''جب بندہ علانی طور پرنماز پڑھتا ہے تو خوب اچھی طرح ارکان ادا کرتا ہے، اور جب خفیہ طور پرنماز پڑھتا ہے تب بھی خوب اچھی طرح پڑھتا ہے، تو اللہ جل جلالۂ فر ماتے ہیں:'' بیمیرا سچابندہ ہے۔' (حدیثِ قدسی نمبر:ا)

#### حدیثِ قدسی کی تعریف اور درجه

یے فرمانِ عظیم الثان حدیث قدس ہے ،محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدس اسے کہتے ہیں جسے رحمت ووعالم طالع اللہ ماصل کیا ہو، یا وہ احادیث جوآپ طالع اللہ معالی سے منقول ہوں ،لیکن ان کو بیان کرتے وقت آپ طالع اللہ یہ ، وہ یا وہ احادیث جوآپ طالع اللہ تعالیٰ "ارشاوفر مایا ہو، یعنی رب العالمین کی مبارک بات رحمۃ للعالمین طالع آئے ہا

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۳۴ کلید

ساتھ کیا جانے والاقلیل عمل بھی کثیر اجروثواب کا سبب بنتا ہے ،اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے پہال اعمال میں کثیر نہیں بتحسین مطلوب ہے ،ارشادِ باری ہے:

﴿ لِيَبْلُوَ كُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ (الملك: ٢)

ترجمہ: تاکہ وہ مہیں آزمائے کہتم میں سے کون عمل میں زیادہ بہتر ہے۔ دیکھئے! یہال عمل کی زیادتی نہیں، حسن وخو بی اور بہتری کو بیان فرمایا۔

اور عمل میں عمر گی اور حسن وخوبی پیدا ہوگی دو چیزوں سے: (۱) اخلاصِ نیت۔ (۲) اتباع سنت۔ اور جیسے اتباع سنت کی اہمیت مسلم ہے، اخلاصِ عمل اورا خلاصِ نیت کی اہمیت بھی مسلم ہے۔

حضرت جی مولا نامحمہ یوسف صاحبؒ فرماتے ہیں کہ 'ایک شخص اپنے اخلاص کی بدولت الف باء بڑھا کر جنت میں جاسکتا ہے، اور دوسراا خلاص کے بغیر بخاری شریف بڑھا کر بھی اس سے محروم رہ سکتا ہے۔' (العیاذ بالله العظیم)

# مقصدِ زندگی اخلاص کے ساتھ حق تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

اسلام کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک بی بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والوں کو کھلے، چھپی،خلوت،خلوت، خلام و باطن ہر حال میں ظاہر پرستی اور ریا کاری سے پاک صاف رکھ کراصل مقصدِ زندگی کی طرف متوجہ کرتا ہے، اور اصل مقصدِ زندگی وہ طاعتِ اللی ہے، جس میں ذرہ برابر ریا کاری نہ ہو،خواہ وہ طاعت وعبادت نماز ہو، روزہ ہو،صدقہ ہو،خیرات ہو، حج وعمرہ ہو یا اور کوئی بدنی و مالی عبادت، یادین کی کوئی اور خدمت ہو، پھر وہ دن میں کی جائے یارات میں،خلوت میں ہویا جلوت میں،خوشی میں ہویا غنی میں،سفر میں ہویا حضر میں، ہر حال میں اور ہر ممل میں خلوص مقصود ہے، وہ جس بندے کے مل میں بھی موجود ہور ہے کے کا وہ مقبول بندہ ہے،اسے مخلوق اللی میں بھی قبولیت نصیب ہوتی ہے، حتی کہ دشمنوں میں بھی۔

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

ا پنی زبانِ مبارک سے بیان فرما ئیں تواسے حدیث قدی کہتے ہیں، "القدس"اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، چوں کہ اِن احادیث کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس لیے انہیں حدیث قدی کہتے ہیں۔احادیث مبارکہ میں ان کا درجہ بہت عالی ہوتا ہے۔

فقيه العصر حضرت علامه خالد سيف الله صاحب رحماني مد ظلهُ فرمات بين: ''يون تو احادیث میں جو بھی احکام آئے ہیں سبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں،صرف الفاظ رسول ہو،اور وہ قرآن کی آیت نہ ہو،تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے،سو(۱۰۰) سے زیادہ احادیث ِ قد سیہ منقول ہیں۔کلام الہی اور حدیث ِقدسی میں متعدد اعتبار سے فرق ہے: (۱) قرآن مجید میں الفاظ بھی اللہ تعالیٰ ہی کے ہوتے ہیں اور حدیث قدسی میں الفاظ وعبارت رسول الله طِلْ الله عِلْ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عِلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلى الله عَلى الله على الله عنه حدیث قدس کا تواتر سے ثابت ہونا ضروری نہیں، بلکہ جواحا دیث قدسیہ جمع کی گئی ہیں ان میں شاید کوئی بھی حدیث متواتر نہیں۔ (آسان اصولِ حدیث) (۳) قرآنِ کریم کامنکر کا فر ہے، جب کہ احادیث قدسیہ کا منکر کافر نہیں۔ (۴) قرآن یاک کو بغیر وضوکے چھونا جائز نہیں، جب کہ ا حادیث ِقد سیہ کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔(اگر چہ بہتر نہیں) (۵) قرآنِ مقدس کے بغیرنماز هیچے نہیں، جب که احادیث قدسیہ کا بیچکم نہیں، وہ نماز میں نہیں پڑھی جاتیں۔(۲) قرآنِ عظیم میں جبرئیل کا واسطه ضروری ہے، جب کہ احادیثِ قدسيه مين ضروري نهيل "(از:مباحث في الحديث وعلومه ١٥ ٢٥ تا ٢٥٧)

## اخلاص عمل کی اہمیت

الغرض!اس حدیثِ قدسی میں اس خوش نصیب بندہ کی پہچان بیان کی گئی جس میں کامل اخلاص ہو، جس کی اللّٰہ پاک کے یہاں بڑی عظمت ہے۔مومن ومخلص کا اخلاص کے ترجمہ: میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جوسارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔

مرشدی شیخ الزماں حضرت مولا نامحمر قمرالزماں صاحب مدخلاۂ فرماتے ہیں کہ '' بیہ آ بیت کریمہ سلوک اورتصوف کی انتہاء ہے، کیوں کہاس کا مطلب بیہ ہے کہ ہمارا ہرعمل خواہ وہ اختیاری ہویا غیراختیاری،سب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوجائے۔''

(مواعظ الاحسان، ج:٢/ص:١٨١)

اور مخلص وہی ہے جو ہر حال میں اعمال کو اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق ادا کرے۔ نظام کا ئنات کب تک باقی رہے گا؟

یادر کھو! نظام کا کنات ایسے ہی مومنوں اور مخلصوں کے وجود سے باقی وقائم ہے، اور جس وقت وہ نہ رہیں گے کا کنات کا سار انظام درہم ہوجائے گا، چناں چہ حدیث پاک میں جو ذکر کیا گیا کہ روئے زمین پر جب تک ایک 'اللہ'' کہنے والا باقی رہے گا دنیا کا نظام چلتارہے گا، اہل دل فرماتے ہیں: اس کا مطلب یہی ہے کہ جب تک خلوصِ دل سے 'اللہ'' کہنے والا ایک آ دمی بھی روئے زمین پر باقی ہے قیامت نہیں آ سکتی، ورنہ ظاہری اعتبار سے 'اللہ اللہ'' کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا نام اپنی اغراض کے لیے لینے والے تو بے شار ہوں گی، مگر اخلاص نہ ہونے سے حقیقت اور روح نکل ہوں گی، مگر اخلاص نہ ہونے سے حقیقت اور روح نکل چکی ہوگی، اور اس طرح ان سب کے باوجود قیامت قائم ہو جائے گی، اس لیے آئ کی ظاہری حالت سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے، بلکہ شفکر ہونے کی اور اپنے قول و ممل نیز ہر حال میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو مخلصین کاملین کی صحبت کے بغیر مشکل ہے، میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو مخلصین کاملین کی صحبت کے بغیر مشکل ہے، میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے، جو مخلصین کاملین کی صحبت کے بغیر مشکل ہے، افسوس! آئی آئی کا فقدان ہے جس کا بے صد نقصان ہے۔

ايك نفيحت آموز واقعه

ایک زمانہ وہ تھاجس میں مخلص لوگ بڑے بڑے کارنامے نہایت خلوص سے انجام

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

حضرت على رضى الله عنهٔ نے ایک موقع پر دشمنِ دین کوزیر کر کے تل کرنا چا ہا تواس نے آپ گے چہرے پر تھوک دیا، جس سے آپ کو خصہ آگیا، لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ آپ گے نے اس کو چھوڑ دیا اور فر مایا: '' پہلے تیرافتل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے تھا، اب مجھے تھے پر خصہ آنے کے بعدوہ کیفیت نہ رہی۔' اس اخلاص کا اثر یہ ہوا کہ وہ دشمن دوست بن گیا۔ مولا ناروکی فرماتے ہیں:

ازعلیُّ آموزاخلاصِعمل شیرِحق رادان منز داز دغل

ترجمہ: عمل کا اخلاص حضرت علی رضی اللّٰہ تعالیٰ عنۂ (عمل) سے سیکھ، اللّٰہ تعالیٰ کے شیر کودھو کہ سے یاک سمجھ۔

اخلاص کی علامت:

کسی بزرگ نے فرمایا: عمل کا اخلاص چروا ہے سے سیمنا چا ہیے، عرض کیا گیاوہ کس طرح؟ تو فرمایا: جب چروا ہانماز کے وقت بکریوں کے پاس نماز پڑھتا ہے تواس کے دل میں یہ خیال تک نہیں آتا کہ بکریاں اس کی تعریف کریں گی، بالکل اسی طرح ہرعبادت گزار کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہوکر ہرعبادت وعمل کوخالص اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرے، اخلاص کی اسی علامت کو گویا حدیث بالا میں بیان فرمایا کہ بندہ جب علانیہ طور پرنماز پڑھے تو خشوع اور خضوع سے تعدیل ارکان کی رعایت کے ساتھ، اور جب رات کی تنہائی میں یا خلوت میں نماز پڑھے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کونہیں، جب رات کی تنہائی میں یا خلوت میں نماز پڑھے جس کا علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کونہیں، جب رات کی تنہائی میں یا خلوت میں کیفیت ہو، یعنی ہر حال میں اللہ رب العزت ہی کی رضا و جب بھی خشوع اور خصوع کی وہی کیفیت ہو، یعنی ہر حال میں اللہ رب العزت ہی کی رضا و خوشنو دی مطلوب ہو، لوگوں سے کوئی امید اور غرض وابستہ نہ ہو۔ تو یہی بندہ خدا سچا اور مخلص ہے، اور اُس آیت کریمہ کا مصدات ہے، جس میں ارشاد ہوا:

﴿ قُلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ﴾ (الأنعام:١٦٢)

عابد کے مل سے روثن ہے سادات کا سچا صاف عمل آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل

#### خلوص کے اعتبار سے تین زمانے

یہ وہ زمانہ تھا جس میں لوگوں کے خلوص کا بید عالم تھا کہ بڑے بڑے کا م کرتے ،گر کبھی اس کا اظہار نہ کرتے ، ان ہی مخلصین کے بارے میں حضرت حسن بصریؓ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جونیک عمل کر کے اتنے ڈرتے تھے کہتم برے ممل کر کبھی اتنانہیں ڈرتے۔ (معارف القرآن:۱۸/۲۱، بحوالہ: قرطبی)

پھروہ زمانہ بھی آیا جس میں لوگوں کے خلوص میں پچھ فرق آیا، کہ کام کر کے اسے ظاہر کرتے کہ صاحب! ہم نے فلاں کام کیا۔

آج توالیا عجیب زمانہ ہے کہ لوگ کرنے سے پہلے ہی ہتلادیتے ہیں کہ''جی!ایک مدرسہ یا مسجد بنوانی ہے، یا حج کے لیے جانا ہے، یا فلاں کام کرنا ہے'' (اس کا اظہار اطلاع دینے کی غرض سے ہوتو گنجائش ہے، کین عموماً اب ایساریا کاری کے لیے ہونے لگا کہ) کام کرنے سے قبل ظاہر کردیا۔

معلوم ہوتا ہے آج کا دور ظاہر پرستی کا ہے، اخلاص کانہیں، لیکن مایوں ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں، اپنے بڑوں اور مخلصوں کی ماتحتی میں کام کرتے رہنا چا ہیے، اخلاص ان شاءاللہ خود بخو دبیدا ہوجائے گا۔

ویسے علاء نے اخلاص وریا کے اعتبار سے مل کے جار درجے بیان کیے ہیں:

(۱) از ابتداء تا انتہاء عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔اعمالِ صالحہ کے فضائل اسی پر مرتب ہیں، ایسے خلص کومیدانِ محشر میں عرشِ اللہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ (اللہ ہے الحملنا منہم)

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

دیے اور کسی کو مسول تک نه ہوتا ، حضرت شخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے "عیب ون الأحبار"
میں ایک عجیب وغریب نصیحت آموز واقع نقل فر مایا ہے کہ سلم بن عبدالملک نے ایک مرتبہ کسی
قلعہ کا محاصرہ کیا ، فتح کی کوئی شکل نظر نہ آئی ، سلم نے قلعہ کے اردگر دنظر ڈالی تو ایک دیوار میں
سوراخ نظر آیا ، سلم نے سپا ہوں سے کہا: کسی طرح اس سوراخ کے ذریعہ قلعہ میں داخل ہو
جاؤ ، مگر کسی نے پہل نہ کی ، جب کچھ دیر تک کوئی اس کے لیے تیار نہ ہوا تو فوج میں سے ایک
سپاہی آگے بڑھا اور کسی تدبیر سے سوراخ کے ذریعہ قلعہ میں داخل ہوگیا ، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ
تھوڑی دیر میں قلعہ فتح ہوگیا ، سلم بن عبدالملک نے خوش ہوکر منادی کرائی کہ نقب (سوراخ کے ذریعہ قلعہ میں داخل ہوئے ) والا ہمارے پاس آئے ، تا کہ اسے انعام واکرام سے نواز ا
جائے ، اعلان س کر پہلے تو کوئی آگے نہ بڑھا ، مگر جب مسلم نے قتم دے کر کہا تو ایک نقاب
پوش آگے آیا اور کہا: نقب والے کی تین شرطیں ہیں ، اگر وہ مان کی جائیں تو وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، ور نہیں ، کہا: وہ کون تی ہیں؟ تو آئے والے نے عرض کیا:

ا- صحیفے میں اس کا نام لکھ کرخلیفہ کے پاس نہ بھیجا جائے، تا کہ اس کی تشہیر نہ ہو۔
۲- اس کے لیے کوئی ایوار ڈوغیرہ کا التزام نہ کیا جائے، کہوہ اپنا بدلہ آخرت میں رب العالمین سے لینا چاہتا ہے۔

سا- اس سے ہرگزیہ معلوم نہ کیا جائے کہ وہ کون ہے؟ اور کہاں سے تعلق رکھتا ہے؟ تا کہ سارامعاملہ راز میں رہے اوراس کے خلوص میں کوئی فرق نہ آئے۔

مسلم نے کہا: اس کی تینوں شرطیں منظور ہیں، مگرنقب والے کو ہمارے پاس حاضر کیا جائے، آنے والا بولا: نقب والا آپ کے سامنے موجود ہے، الحمد لللہ وہ اور کوئی نہیں، میں ہی ہوں، (ایسے ہی لوگ "هذا عبدی حَقًّا" کے مصداق ہیں) کہتے ہیں کہ سلم بن عبد الملک اس مخلص کے خلوص سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس کے بعد ہمیشہ بید عاکیا کرتا کہ 'یا اللہ! مجھے نقب والے کے ساتھ رکھنا۔' (از: 'مکیمانہ اقوال، نصائح اور واقعات' کس: کس کے داروں کے ساتھ رکھنا۔' (از: 'مکیمانہ اقوال، نصائح اور واقعات' کس: کے ساتھ رکھنا۔' واز: 'مکیمانہ اقوال منصائح اور واقعات' کس: کے ساتھ رکھنا۔' (از: 'مکیمانہ اقوال منصائح اور واقعات' کس: کسیمانہ اقوال منصائح اور واقعات کے ساتھ رکھنا۔' اور واقعات کے ساتھ رکھنا۔' اور واقعات کے ساتھ رکھنا۔' اور واقعات کے ساتھ رکھنا۔

قائم رہنے کے لیے اعتصام بحبل اللہ (قرآن وسنت کو مضبوطی سے تھامنا اور ان پرعمل پیرا ہونا) (۴) پھران اعمال میں قبولیت کے لیے اخلاص۔ بیچار چیزیں ولایت کی علامتیں ہیں، عاجز کا ناقص خیال ہے کہ جسے بیمل گئیں سمجھ لواسے ولایت مل گئی، خواہ کسی شخ طریقت سے اجازت ملے یانہ ملے۔

ارشادِ باری ہے:

﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا وَأَصُلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَ أَخُلَصُوا دِيْنَهُمُ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤُمِنِيْنَ وَسَوْفَ يُؤُتِ اللهُ الْمُؤُمِنِيْنَ أَجُرًا عَظِيْمًا ﴾ (النساء: ٦٤١) فأولَّ فِيكُ مَعَ الْمُؤُمِنِيْنَ وَسَوُفَ يُؤُتِ اللهُ الْمُؤُمِنِيُنَ أَجُرًا عَظِيمًا ﴾ (النساء: ٦٤١) ترجمه: البت جولوگ توبه كرليس، اپني اصلاح كرليس، الله كومضبوطي سے پکڑليس اورا پني دين (وعمل) كوفالص الله بي كے ليے بناليس تواليے لوگ مومنين (مخلصين) كے ساتھ شامل ہوجائيں گے، اور الله مومنين كوضرورا جوظيم عطافر مائے گا۔

الله رب العزت اس سیاه کار ذرهٔ بے مقدار اور یہاں موجود تمام حاضرین میں اسیخ کرم سے بیچاروں علامتیں پیدافر مادے، آمین۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبُدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۱)

(۲) از ابتداء تا انتهاء محض ریا اور نمود کے لیے ہوتو ایساعمل بے فائدہ ہے، جیسے ایڈریس کے بغیر خط منزل تک نہیں پہنچتا اسی طرح اخلاص کے بغیر عمل بھی بے فائدہ رہے گا، بلکہ وبالِ جان ہوگا، چناں چہ حدیث میں ایسے تین قسم کے آ دمیوں کا حال بیان کیا گیا ہے جن کو قیامت کے دن جہنم میں ڈال دیا جائے گا، ایک شہید، دوسرا قاری اور تیسرا دولت مند تخی ۔ (العیاذ بالله العظیم) (مشکوۃ /ص:۳۳/ کتاب العلم، حدیثِ قدی نمبر:۲)

(۳) ابتداء میں تو خلوص تھا، مگر انتہاء میں ریا اور نمود شامل ہو گیا تو بیمل بھی ضائع ہوگا۔

(۴) اس کے برخلاف شروع میں ریاتھی، مگراخیر میں اخلاص آگیا توان شاء اللّٰدامید ہے کہاس کا بیمل بارگاہِ خداوندی میں مقبول ہوجائے گا۔

#### "هٰذَا عَبُدِي حَقًّا" كَا تَقَاضًا:

اس لیے کام میں گےرہنا چاہیے، اور اچھے نام کے بجائے اچھے کام کی فکر اور اللہ تعالیٰ پر نظر کرنی چاہیے، اور حق تو یہ ہے کہ سب کچھ کر کے بھی دل میں اپنی نفی کرنی چاہیے، یہ ہے "ھائی اور حق قا "کا تقاضا، شخ المشاکخ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتا پ گڑھی کا ایک شعر بڑا پر حکمت اور نصیحت آموز ہے، وہ فرماتے ہیں:

یہ عرفانِ محبت ہے، یہ برہانِ محبت ہے کہ سلطانِ جہاں ہو کر بھی بے نام ونشاں رہنا

### ولايت كي حيار علامتين:

مطلب یہ ہے کہ مخلوقِ اللی میں خواہ کتنا بھی شہرہ ہو، مگر بندہ خودا پی طرف سے گم نام رہنے کو پیند کر ہے، یہ عرفانِ محبت اورا خلاص وللّہیت کی علامت ہے۔ یار کھو!(۱) سچی تو بہ۔(۲) اس کے بعد والی زندگی میں اپنی اصلاح۔(۳) اس پر قیامت کے دن (جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے کی) شفاعت کرنے والا اور شہید ( یعنی اس کے حق میں ایمان کی گواہی دینے والا ) ہوں گا۔

#### علم حدیث شریف کی اہمیت:

علم حدیث شریف ایک نهایت مبارک اور مقد سیم به کیوں که اس کی نسبت ایک ایس بهت کی طرف ہے جوفخر موجودات اور روح کا نتات ہے، علوم اسلامی میں کلام الہی اگر قلب کی حیثیت رکھتا ہے تو حدیث نبوی علی صاحبه الصلاة والسلام شدرگ کی ، بلاشبہ یہ حدیث نبوی علی صاحبه الصلاة والسلام علوم اسلامی کے تمام اعضاء وجوارح میں صلاح وفلاح کا خون ایمانی وعرفانی پہنچا کر حیات جاودانی اور سعادت ابدی کا پیغام فراہم کرتی ہے، کا خون ایمانی وعرفانی پہنچا کر حیات جاودانی اور سعادت آنی کا شان نزول ، احکام قرآنی کی ہی شرحدیث نبوی علی صاحبه الصلاة والسلام سے ایات قرآنی کا شان نزول ، احکام قرآنی کی محمول سے تعربین ، اجمال قرآنی کی تفصیل اور اس کے عموم کی تخصیص وغیرہ سب پچھاسی سے معلوم ہوتا ہے ، احادیث رسول اللہ علی تی تفصیل اور اس کے عموم کی تخصیص وغیرہ سب پچھاسی سے معلوم ہوتا ہے ، احادیث رسول اللہ علی تی حفاظت بھی ضروری قرار دی گئی۔ اسی لیے علماءِ مفسرین نے فرمایا کہ ارشاور بانی : ﴿ إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا الذِّ کُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾ (الحجر: ۷) میں کلام فرمایا کہ ارشاور معانی (یعنی حدیث) دونوں کی حفاظت کا وعدہ اورگار نئی ہے۔

#### فقیہ کون ہے؟

الغرض! علم حدیث کی بڑی عظمت ہے، جس خوش قسمت کا تعلق اس سے ہوجائے وہ باعظمت اورصا حب فضیلت ہے، جی کہ علم حدیث کا پچھ حصہ بھی اگر کسی کونصیب ہوجائے تواس کے لیے بھی بڑے فضائل ہیں، چناں چہ مذکورہ حدیث میں جوضمون بیان کیا گیا اس سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے، اس میں حضور طِلْقَیْقَام سے دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ! فقیہ کون ہے؟ آپ طِلْقَاقِم نے فرمایا: ''جس نے دین سے متعلق چالیس احادیث محفوظ کرلیں توروز ہے؟ آپ طِلْقَاقِم نے فرمایا: ''جس نے دین سے متعلق چالیس احادیث محفوظ کرلیں توروز



# (۲) حدیث کی عظمت اور جیالیس حدیثوں کو محفوظ کرنے کی فضیلت

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي الدَّرُدَآءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: "سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ " مَنُ حَفِظَ عَلَى الْحِدُمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهُا ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ " "مَنُ حَفِظَ عَلَى الْحِدُمِ الَّذِي إِذَا بَلَغَهُ الرَّجُلُ كَانَ فَقِيهًا، ؟" فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ فَقِيهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ شَافِعاً وَ أُمْرِ دِينِهَا، بَعَثَهُ اللَّهُ فَقِيهًا، وَكُنْتُ لَهُ يَوُمَ الْقِيامَةِ شَافِعاً وَ شَهِيداً." (رواه البيهةي في شعب الإيمان، مشكوة ص: ٣٦/ كتاب العلم/ الفصل الثالث) ترجمه: حضرت الوالدرداء عصمروى مي كدرهت عالم عَلَيْهِمْ سيسوال كياكيا وه وَنَى حدم جس تك يَجْخِي سي آدمي في إليس اعاديث محفوظ كركاد بي امور سيمتعلق "ميرى امت كيفع كي فاطر جو محض بهي چياليس اعاديث محفوظ كركاد بي امور سيمتعلق (خصوصاً جب كه حلال وحرام كي باب مين فسادِ امت كي وقت اس كي ضرورت مو) توحق سجانه وتقدس اسحانه وتقدس اسحانه وتقدس اسحان وقيامت ) اس كيلي طبي الماكية وتقدس النه وتقدس السحان وقيامت ) السكيلي علي المناس كيليد المحالية وتقدس السحان وتقدس السحان وتقدس المناس الماكية المناس الله المناس المنا

کا عدد ہے اس میں عجیب برکت اور انقلا فی صفت موجود ہے، چنال چہ قر آن وحدیث کے متعدد مواقع پراس کا اشارہ ملتا ہے، مثلاً:

ا- انسان کے پیدائشی مرحلوں میں سب سے پہلامرحلہ مل قرار پانے کے بعد 'علقہ'' (جے بعد نطفے کا مرحلہ آتا ہے، بیچالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہنے کے بعد 'علقہ' (جے ہوئے خون) میں تبدیل ہوجاتا ہے، پھر چالیس دن تک علقہ رہ کر''مضغہ'' (گوشت کے لوگھڑ ہے) میں تبدیل ہوجاتا ہے، اس کے چالیس دن کے بعد اس میں روح پڑجاتی ہے۔ کما قالہ المفسرون.

۲- اسی طرح حدیث میں ہے کہ جوشخص چالیس دن تک بطورِ خاص اخلاص
 کے ساتھ ممل کرتار ہے تواس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری ہوجاتے ہیں۔

س- نیز حدیث میں ہے کہ جو تخص چالیس دن تک نماز باجماعت ادا کرتا ہے اسے جہنم اور نفاق سے براءت کا پر وانہ عطا کیا جاتا ہے۔ وغیرہ۔

غرض! قرآن وحدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی ظاہری و باطنی تکمیل میں چلتے (چالیس دن) کوخاص دخل ہے، جس کی طرف حدیث بالا میں لفظ اربعین سے اشارہ ماتا ہے۔ (واللہ اعلم)

#### حديث نبوى على صاحبه الصلاة والسلام كا تقاضا:

نیزاس سے حفظ جہل حدیث کی بڑی فضیلت ثابت ہوئی، اگر ہمیں تھوڑی محنت سے بیعلم حاصل ہوجاتا ہے تو سودا بہت ستا ہے، ورنہ قدر دانوں نے تو ایک ایک حدیث کے حفظ میں بڑی بڑی قربانیاں دیں اور سخت محنت ومشقت برداشت کر کے حفظ حدیث کا اہتمام کیا، اور عشق نبوی اور عظمت کلام نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس کے حصول کے لیے سب کچھ برداشت کیا جائے۔ان شاء اللہ العزیز اس کی برکت سے احادیث نبویہ واحکام شرعیہ پڑمل کرنا آسان ہوگا، جواصل مطلوب ومقصود ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

قيامت عندالله اس كاشار فقهاء مين هوگا-''

## حديث إككامطلب:

یہاں علوم دینیہ سے متعلق چالیس احادیث کے محفوظ کرنے والے کوفقیہ کہا گیا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہاں فقہ اور علم کی کم سے کم حداور حصہ مراد ہے، کیونکہ علم کی تو کوئی حداور انتہاء ہی نہیں، یہی وجہ ہے کہ خودرب العالمین نے رحمۃ للعالمین علیقی اللہ کی کا یادتی طلب کرنے کا حکم دیا، فرمایا: ﴿ قُل رَّبِّ زِدُنِی عِلْماً ﴾ (طه: ١١٤)

صاحبواعلم دین کی شان بیہ کہ اللہ رب العزت اگر کسی بندہ کو عمر نوح علیہ السلام عطا فر مادے اور وہ بندہ حصولِ علم کے لیے مہد سے لحد تک مشغول ومنہ مک رہے، تب بھی اسے دریائے علم کا ایک قطرہ مل جائے تو زہے مقدر، اس لیے کہ دریائے علم کا کوئی کنارہ نہیں، اسے دریائے علم کا کوئی کنارہ نہیں، لہذا یہاں علم کی کم از کم حد مراد ہوگی، اور وہ ہے حصولِ چہل حدیث، جس نے چہل حدیث محفوظ کرلیں گویا اس کوعلم کا ایک حصول گیا، اب اس کا شار اللہ پاک کے یہاں علماء اور فقہاء میں ہوگا۔

اس حدیث کے پیش نظر ہمارے بعض اکابر کا یہ معمول رہا کہ طلبہ کو عالمیت کے نصاب کی تکمیل پر جوسند دی جاتی ہے اس پر دستخط کرنے سے پہلے ان فارغین سے چہل نصاب کی تکمیل پر جوسند دی جاتی ہے اس پر دستخط کرنے سے پہلے ان فارغین سے چہل حدیث اہتمام کے ساتھ زبانی سنی جاتی ہیں ، تا کہ اس بہانے انہیں اتن حدیثیں یا دہوجا کیں ، اور یہ عالمیت کی سندوشہادت فرمانِ رسول طابق ہے: ''ف قیمہ اُ'' کے ظاہر کے مطابق ہوجائے۔ لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ چالیس احادیث دوستوں تک پہنچائی جا کیں ،خواہ زبانی یا دہوں یا نہ ہوں۔ (مستفاداز: مظاہر تی جدید: ۳۲۸/ ج:۱)

## ايك دل نشين نكته:

اس کے علاوہ ایک اور نکتہ بھی بڑا دل نشین ہے کہ حدیث پاک میں مذکور جو چالیس

حَدَّثَنِيُ أَبُو وَائِلٍ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَكُ : " "يُحَاءُ بِصَاحِبِهَا يَوُمَ القِيلَمَةِ، فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَى: "عَبُدِي عَهِدَ إِلَيَّ، وَأَنَا أَحَقُّ مَنُ وَفَى بِالعَهُدِ، أَدُ حِلُوا عَبُدِي ٱلْحَنَّةَ." (حديثِ قدسى نمبر: ٣)

لینی مجھے ابو وائل نے حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کر کے بیان کیا کہ رحمت عالم سلامی نے فر مایا: ''جوخص سورہ آل عمران کی بیآیت (شھیدَ الله ُ ۔۔۔۔۔النہ) بر سال کرے، اسے قیامت کے دن بارگاہ ایزدی میں جب لایا جائے گا تو خود پروردگارِ عالم فرمائیں گے کہ میرے بندے نے مجھ سے عہد کیا تھا (کیوں کہ اس آیت میں بندہ اپنے مولی سے عہد کرتا ہے) اور میں ایفاءِ عہد کا سب سے زیادہ حقدار ہوں، لہذا میرے فرشتو! جاؤ اور میں داخل کردو۔'' (جامع بیان العلم وضلہ ص: ۹۹، تراشے اس ۵۲:

اس عاجز کا ناقص خیال ہے ہے کہ اس آیت کریمہ کونماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے توان شاءاللّٰہ یہ فضیلت حاصل ہوجائے گی۔

#### حفاظت ِ حدیث کے لیے اس امت کی بے مثال خدمات:

بہر حال! اسلاف نے ایک ایک حدیث کے حصول کے لیے بعض اوقات بڑی بڑی قربانیاں اور مشقتیں خوثی سے برداشت کیں اور اپنی عمریں اس کی تروی واشاعت میں کھیا دیں، اس طرح بیحدیث کا مقد س علم سینہ بہسینہ محفوظ کر کے منقل کیا اور حفظ حدیث و حفاظت حدیث میں ایک مثال قائم کی ۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ حفاظت حدیث کے سلسلہ میں جوعظیم الشان خدمت اور کارنامہ اس امت نے انجام دیا اس کی مثال کسی اور امت یا ملت میں پیش نہیں کی جاسکتی، یہ بھی اسی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔

#### چہل مدیث کے مرتبین:

امت کے علاء محدثین نے پہلی صدی سے لے کرتقریبا ہر دور میں حدیث کی

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۲۵

#### ایک حیرت انگیز واقعه:

ہمارے اکابرنے احادیث کومحفوظ کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیں؟ اس سلسلہ میں علامہ ابن عبدالبرُ نے اپنی سند کے ساتھ ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حصولِ علم حدیث کی خاطر متقدمین نے کیسی کیسی مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائیں،اورایک ایک حدیث کتنی عظمت اور قدر ومنزلت کے ساتھ محفوظ کی،فرماتے ہیں کہ حضرت غالب قطان اروئی کے ایک تاجر تھے، ایک مرتبہ آپ تجارت کے سلسلہ میں کوفہ تشریف لے گئے،سفرخالص تجارتی تھا،مگر کوفہ جا کرسوچا کہ یہاں کےعلاءِ محدثین ہے بھی خارجی وفت میں استفادہ کرنا چاہیے، کوفیہ میں اس وفت حضرت سلیمان اعمش کی کا حلقه کریں حدیث مشہورتھا،آپان کے یہاں جانے لگے اور بہت سی حدیثیں ان مے محفوظ کیں، جب آپ کی تجارت کا کام ختم ہوا، تو واپسی کا ارادہ کیا، آخری رات حضرت سلیمان اعمش کی خدمت میں گذاری، حضرت نے رات میں اینے معمول کے مطابق تبجد پڑھی تو اس میں: ﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَّهُ إِلَّا هُوَ ﴾ ....الخ (ال عمران : ١٨) تلاوت فرماكي ، اورساته عنى اللُّهِ وَدِيْعَةُ ، إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ الإسكامُ "كج، جس مع حضرت عالب قطانٌ كوكمان موا کہ اس سلسلہ میں حضرت یک کوکوئی حدیث معلوم ہوگی ،الہذا جانے سے بل وہ حدیث بھی محفوظ کر لی جائے، چنال چے ضبح رخصت ہونے سے قبل جب اس کی درخواست کی تو حضرت ؓ نے فرمایا: 'الله کی قتم! میں اس وقت تک آپ کو حدیث نه سناؤں گا جب تک ایک سال یہاں قيام نه كروُ ' حضرت غالب قطانٌ كاشوق اور جذبه عظمت حديث ديكھئے! فوراً سفرملتوي كرديا اورمحض ایک حدیث کے خاطر مزید ایک سال کے قیام کا فیصلہ کرلیا، جب ایک سال مکمل حضرت أعمش الله كا خدمت ميں گذارا تو حضرت نے آپ كى طلب صادق د كيھ كر حديث شريف سنائي ، فرمايا:

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱)

عبدالله بن مسعودٌ کی روایت ہے کہ چہل حدیث جمع (کر کے شائع کرنے کرانے والے) یا محفوظ کرنے والے والے الْبَحَنَّةِ شِئتَ" محفوظ کرنے والے کو قیامت کے دن اختیار دیا جائے گا:"اُدُ حُلُ مِنُ أَيِّ أَبُوَابِ الْبَحَنَّةِ شِئتَ" لیعنی جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہوجا، عا جزنے کریم کے فضل وکرم پرنظر کرتے ہوئے یہ التجاکی ہے:

الهی! بے شار بندوں کو کرے گا تو جنتی بیایک نااہل بھی ان میں سہی۔ آمین۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

حفاظت کے لیے مختلف اعتبارات سے بڑی بڑی خدمات انجام دیں، اور جہاں حدیثوں کے بڑے بڑے دفتر تیار کیے وہیں علیحدہ حفظ چہل حدیث کی فضیلت حاصل کرنے اور حضور علیہ کی شفاعت وشہادت سے بہرہ ورہونے کی غرض سے چہل حدیث کے بہ شار مجموعے بھی تیار کیے، مثلاً سب سے بہلے حضرت عبداللہ بن مبارک ؓ نے ''اربعین' تیار فرمائی، پھر حضرت حسن بن سفیان نسائی ؓ ، حضرت ابو بکر بن ابرا ہیم اصفہائی ؓ ، حضرت علامہ دارقطنی ؓ ، حضرت حاکم ، ابوعبدالرحمٰن اسلی ؓ ، حضرت ابوسعید مالین ؓ ، حضرت ابوعثمان صابونی ؓ ، حضرت عبداللہ بن مجمدانصاری ؓ ، حضرت ابو بکر بیہی ؓ جیسے جلیل القدر علاء نے ، پھران کی اقتداء میں دیگر علماء امت نے بھی چہل حدیثوں کے مجموعے مرتب فرمائے۔

لطف کی بات یہ ہے کہ ان اربعینات (یعنی چالیس احادیث کے مجموعوں اور گلدستوں) کو مرتب کرنے میں ہر کسی نے الگ الگ اسلوب اور مضمون اختیار کیا ہے، مثلاً: بعض نے تصوف واخلا قیات پر، بعض نے معاملات ومعاشرت پر، بعض نے عقا کدوتو حید پر، بعض نے جہادوغزوات پر، پھربعض نے چالیس ایسی احادیث جمع کیس کہ صاحب کتاب اور حضور علی آئے ہے کہ درمیان صرف تین واسطے تھے، اور بعض نے ایسی چالیس احادیث جمع کیس جن میں مصنف نے چالیس شہرول کے چالیس اساتذہ سے احادیث لیس غرض اس طرح کافی تالیفات واربعینات معرض وجود میں آئیں۔

الحمد للدرب العالمين، عاجزنے اپنے استحقاق كے بغير محض ربِ كريم كے فضل وكرم سے مرض كے متعلق چہل احاديث پر ايك رساله بنام: ''مرض كے احكام دراحاديثِ خير اللا نام عليه از كل التحية والسلام''ترتيب دياہے، تَقَبَّلُ اللّٰهُ لِيُ وَلَناَ، آمين.

#### حفظ چهل حدیث کی فضیلت:

اس کی ایک فضیلت تو بیان کردہ حدیث میں گزرچکی ،اوروہ بھی کافی ہے،کین اس کے علاوہ بھی حدیث میں چہل حدیث محفوظ کرنے کی بڑی فضیلت ہے،مثلاً بیہی میں حضرت

الہم مخفی ہے طاعت الہی میں۔

جیسے مال کا کھل سخاوت اورعلم کا کھل عمل ہے،اسی طرح طاعت ِالٰہی کا کھل رضاءِ الٰہی ہے، جب اللّٰدرب العزت کی اطاعت ہوتی ہے تو وہ راضی ہوتا ہے اور اطاعت کرنے والوں کوانعامات وا کرامات سے نواز تاہے، مذکورہ حدیث میں اسی کاوعدہ ہے فر مایا: "لَـوُ أَنَّ عَبيُدِي أَطَاعُونِي " الرمير بند ميري اطاعت كري، ميري رضاوالي زندگي گذاري جوان کا عین مقصد زندگی ہے، تو میں ان کو حقیقی اور اصلی بدلہ تو آخرت میں مرنے کے بعد وول كا بهيما كمارشاد موا: ﴿ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمُ يَوْمَ الْقِيمَةِ ﴾ (آل عمران: ١٨٥) اور تم سب کو( تمہارے اعمال کے ) بورے بورے بدلے قیامت ہی کے دن ملیں گے،مگر دنیا میں بھی ان کا اگرام کروں گا۔

## رب چاہی زندگی کا نقدانعام:

جسكا ايك شكل يه ج كه "لاً سُقَيْتُهُ مُ الْمَطرَ بِاللَّيْل" وه (بارش ك موسم میں) جس وقت وہ رات میں اپنے کام کاج سے فری (Free) ہوکر آ رام کریں گے تو میں بارش برساؤں گا، تا کہ بیہ میرےاطاعت گزار بندےراحت اورسکون کی نیندسوسکیں ،اور پھر جب سوكر انسين تو دن مين سورج طلوع كرول گا، تا كه انهين كسي طرح مشقت اورخلل (Disturb) نه ہو،اورا پیے معمول میں مشغول رہ سکیں ،اوراسی پربس نہیں ، بلکہ میں ان کو بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج جس سے بعض اوقات انسان گھبراجاتے ہیں اورخوف زدہ موجاتے ہیں وہ بھی نہیں سناؤں گا، اور بیسب کس وجہ سے اور کب موگا؟"لَوْ أَنَّ عَبيدی أَطَاعُهُ نِنُي "جب ميري اطاعت اور فرمان برداري موگى ، تومين انهين اس رب حا ہي زندگي کا بيايك نقذانعام دول گالسجان الله!

وعدهٔ الہی کا یقین کرتے ہوئے طاعت ِ باری والی زندگی ہم اختیار کرلیس تو پھروہ بھینواز نے میں دیزہیں کرتا۔



# اطاعت بإرى تعالى كى فضيلت

#### بسم الله الرخمن الرحيم

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيلًا قَالَ: "قَالَ رَبُّكُمُ عَزَّوَ جَلَّ: "لَوُ أَنَّ عَبيُدِي أَطَاعُونِيُ لَأَسُقَيْتُهُمُ الْمَطَرَ بِالَّلِيلِ، وَ أَطْلَعُتُ عَلَيْهِمُ الشَّمُسَ بِالنَّهَارِ، وَلَمُ أُسُمِعُهُمُ صَوُتَ الرَّعُدِ." (رواه أحمد، مشكوة : ٤٥٤/ باب التوكل والصبر/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ سے مروی ہے: رحت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے رب کا فرمان عظیم الشان ہے کہ''اگر میرے بندے میری اطاعت کریں (میرانحکم مانیں) تو میں ان پر رات میں بارش برسا وَں گا،اور دن میں دھوپ نکالوں گا،اور میں ان کو بادل کی گرج تک نه سناؤں گا۔ (تا کہان کی راحت میں حرج نه پیدا ہو ) (حدیث قدسی نمبر:۴)

## رضائے الہی مخفی ہے طاعت الہی میں:

اس دنیائے فانی میں ربِ کریم نے ہمیں عارضی زندگی حیاتِ ابدی کی تیاری کے لیے عطا فرمائی ہے، اور حیاتِ ابدی میں حقیقی کامیابی ملے گی رضوانِ الٰہی ہے، اور رضائے

سمندر سے کچھ بخارات اٹھتے ہیں، جو بادل کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر ہوائیں ان کو جوڑ کرکسی خاص سمت کی طرف چلا کر بحکم الہی برساتی ہیں، توبیاس کے ظاہری اسباب ہیں۔ لیکن باطنی اسباب توبہ واستغفار اور اطاعت برور دگار ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا:

﴿ اِسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً ٥ يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيُكُمُ مِدُرَاراً ٥ ﴿ (نوح: ١٠-١١) ترجمه: اپنے پروردگار سے استعفار کرو! یقین جانو وہ بہت بخشے والا ہے، وہ تم پر آسان سے خوب بارش برسائے گا۔

امام قرطبی نے ان آیات کے تحت امام شعبی کے حوالہ سے لکھا ہے کہ 'ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم ہارش طلب کرنے کے لیے شہر سے نکلے تو صلاق استسقاء کے بجائے صرف استعفار پڑھ کرواپس آئے اور بارش ہوگئ، لوگوں نے پوچھا: آپ نے بارش طلب کرنے کے لیے صرف استعفار کیا، خاص وعانہ کی، تو فرمایا: میں نے زبر دست موسلا دھار برسنے والے بادلوں کو مانگا تھا، اور پھر ہے آیت پڑھی: ﴿ اِسْتَغْفِرُو اُ رَبَّکُمُ ﴾ .....الخ برسنے والے بادلوں کو مانگا تھا، اور پھر ہے آیت پڑھی: ﴿ اِسْتَغْفِرُو اُ رَبَّکُمُ ﴾ .....الخ

#### اطاعت ِ خداوندی کا اخروی انعام:

اور پھریہ تو دنیا میں اپنی اطاعت پروعد ہ عنایت ہے، مرنے کے بعد وہ کریم کیا دےگا، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، چنال چہ ایک روایت میں ہے کہ رحمت دوعالم دےگا، اس کا تو کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا، چنال چہ ایک روایت میں ہے کہ رحمت دوعالم طابقی نے شبِ معراج میں ایک حور کودیکھا، جس کی صفت خود آپ میں تھی نے اس طرح بیان فرمائی کہ اس کی پیشانی چود ہویں رات کے جاند کی طرح ہے، جس کی لمبائی ایک ہزار تمیں ہاتھ کے برابر، اس کے سرمیں سومینڈ ہیاں تھیں، اور ایک مینڈ ہی سے دوسری تک ستر ہزار چوٹیاں تھیں، اور ہر چوٹی چود ہویں کے جاند سے زیادہ روشن تھی، (اس Miss جنس) کے سرموتی کا تاج سجا ہوا تھا، اور جواہر کی لڑیاں اس کی پیشانی پریڑی تھیں، جواہر کے ساتھ دو

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

#### ایک داقعه:

حضرت عطاسلمی کہتے ہیں کہ ایک سال زبردست قحط پڑا، ہم سب لوگ بارش کی دعا کے لیے آبادی سے باہر نکلے، قبرستان میں حضرت سعد ون مجذوب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دریافت کیا! عطا! کیا معاملہ ہے؟ میں نے عرض کیا: حضرت! پیشہر کے لوگ بارش کی دعا کے لیے آئے ہیں، حضرت سعد ون نے پوچھا: کون سے دل سے دعا ما نگنے آئے ہو، آسانی یا زمینی؟ میں نے جواب دیا: آسانی، انہوں نے کہا: اے عطا! لوگوں سے کہد دو کہ وہ کھوٹے زمینی؟ میں نے جواب دیا: آسانی، انہوں نے کہا: اے عطا! لوگوں سے کہد دو کہ وہ کھوٹے سے نہ چوا کیں، پر کھنے والا بینا ہے، چھرآسان کی طرف دیکھا اور دعا فر مائی، اے دب کریم! تو اپنے بندوں کے گناہوں کی وجہ سے اپنے شہروں کو بربادمت کر، بلکہ اپنے اساءِ مکنونہ (چھپے ہوئے ناموں) کے صدقے میں اور ان نعمتوں کے طفیل جو پر دہ غیب سے ظاہر نہیں ہوئیں، بوئیں، بکشر سے میٹھا پانی عطا فر ما، حضرت سعدون انہی دعاختم بھی نہ کر پائے کہ موسلا دھار بارش بگروع ہوئی۔ (''مومن کا ہتھیا ر''ص: ۲۳۲)

اندازہ لگا وَ! بیا یک اطاعت گزار بندے کی دعا کا اثر تھا کہ قحط سالی دور ہوگئی اور بارش برسنے لگی، کیوں کہ وفت پر ضروری بارش ایک ضرورت ہی نہیں، بلکہ نعمت ورحمت بھی ہے۔ حضرت شاہ صاحب علامہ سیدعبد المجید ندیم م فرماتے ہیں:'' وفت پر ضرورت کی بارش اللہ کی رحمت ہے۔'' بقول شاعر:

وقت پراک قطرہ کافی ہے ابرخوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت اب برسا ہے تو کس کام کا

ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی تین علامتیں ہیں: (۱) بارش کا بے وقت ہونا۔ (۲) حکومت کا بے وقعت لوگوں کو ملنا۔ (۳) دولت کا بخیلوں کو ملنا۔

صاحبو! پھرجیسے بارش کے ظاہری اسباب ہیں، کہ جب موسم سخت گرم ہوتا ہے تو

صاحب یک که 'اسلام کمپیوٹرائز وُ (Computerrised) مذہب نہیں، عاشقانہ مذہب سے بہتر ہے۔'' ہواب کو مت دیکھو، خداکی رضا کو دیکھو،اس کی رضا کروڑ وں ثواب سے بہتر ہے۔'' جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

﴿ وَرِضُوانٌ مِّنَ اللهِ أَكُبَرُ ﴾ (التوبة: ١٠)
الله كى رضا (مقصو دِعبادت)سب سے بڑى چيز ہے۔
حتىٰ كه ايك حديث ميں تو يہاں تك فرمايا كيا:
"مَوُتٌ فِي طَاعَةِ اللهِ خَيْرٌ مِّنُ حَيَاةٍ فِي مَعُصِيةِ اللهِ."

(المعجم الكبير للطبراني، الجزء: ١٤/ ص: ٩٩٤)

الله کی اطاعت کرتے ہوئے مرجانا اس کی نافر مانی کرتے ہوئے جینے سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ طاعت ِ اللہ والی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بغیر کی زندگی درندگی ہے؛ بلکہ شرمندگی اور مردگی ہے۔

#### الله پاک کا وعدہ سچاہے:

بہر حال! حدیث پاک میں اللہ رب العزت نے اپنی طاعت پر انعام واکرام کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ پاک اپنے وعدہ میں بالکل سچے ہیں، کمی ہمارے اعمال، ہمارے ایمان اور ہمارے یقین میں ہوسکتی ہے، ہمیں جا ہیے کہ ہم اس کی اطاعت اور خوشنو دی والے اعمال میں کوئی کوتا ہی نہ کریں، پھر دیکھیں وہ کیا کرتا ہے؟

طاعت بارى ئەدلكوشادركە "إِنَّ وَعُدَ اللهِ حَقُّ " يادركە

دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی خادم اپنے مالک کی مرضی ومنشا کا احتر ام کرتا ہے،اور ہروقت اس کا خیال رکھتا ہے تو شریف مالک اور سیٹھ بھی اس کی راحت کا مکمل اہتمام کلدستهٔ احادیث (۱) کلدمی تقلیل: سطرین کلهمی تقلیل:

"فِي السَّطَرِ الْأَوَّلِ: "بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ"، وَفِي السَّطَرِ الثَّانِيُ: "مَنُ أَرَادَ مِثْلِي، فَلْيَعُمَلُ بِطَاعَةِ رَبِّيُ. " (تذكرة القرطبي : ٤٧٧)

پہلی سطر میں تو''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم'' لکھا ہوا تھا،مگر دوسری سطر میں بید کھا تھا کہ ''جو شخص مجھ جیسی حور کا طالب ہےا ہے جا ہے کہ میرے (مہر کی ادائیگی کے لیے ) پرور دگار کی اطاعت میں لگارہے''

حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ''پھر حضرت جبرئیل نے مجھ سے فرمایا: ''اے محمد! بیاوراس طرح کی حوریں آپ کی امت کے لیے ہیں، آپ بھی خوش ہوں اورا پنی امت کو بھی اس کی خوشنجری سنا دیں،اورانہیں حکم دے دیں کہوہ نیک اعمال اوراللہ تعالیٰ کی اطاعت میں محنت وکوشش کریں'۔ (''جنت کے حسین مناظ''۔ ۳۸۸)

ا تنابڑاانعام اور بیے ظیم اعزاز واکرام طاعت ِالٰہی پر ہوگا۔اکبرالہ آبادیؓ نے اسی لیے تو فر مایا:

نہیں رکھتا میں خواہشِ عیش وطرب ہیں ساقی کو ہرسے بس ہے طلب مجھے طاعتِ حق کا چکھا دے مزا نہ کیاب کھلا، نہ شراب پلا

## طاعت ِالٰہی کی اہمیت:

اورسب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں اس کی رضا اور خوشنودی ہے، اور جس عمل کے ساتھ یہ چیز ہواس سے زیادہ قیمتی عمل کوئی نہیں، یہی وجہ ہے کہ رب العالمین نے رحمۃ للعالمین طابق کے اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ہجرت کروا کر گویا مسجر حرام کی ایک لاکھ نمازوں کا ثواب چھڑ وایا، تاکہ دنیا والے اس کی اطاعت کی اہمیت کو ہجھیں، اور ان پر بید حقیقت بھی منکشف ہوجائے کہ میری اطاعت میں جواجر ہے وہ میرے حکم کے بغیر حرم شریف کی عبادت میں بھی نہیں، بقولِ حکیم العصر مولا نا حکیم اختر



# رم) حب فی الله کی فضیلت

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنُ أَبِى هُ رَيُرةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنَيْكَ: إِنَّ اللّٰه تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ اللَّقِيْمَةِ: "أَيُنَ النُمْتَحَابُّونَ بِجَلَالِي ؟ اَلْيَوْمَ أُظِلُّهُمُ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا يَقُولُ يَوْمَ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ / الفصل الأول) ظِلِّيُ." (مسلم، مشكوة: ٢٥٤ / باب الحب في الله و من الله / الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رحمت عالم طِلْقَیکِم نے فر مایا کہ اللہ جل جلالۂ قیامت کے روز ارشاد فر مائیں گے:'' کہاں ہیں وہ جومیر ہے جلال وعظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ میں آج ان کو اپنے سایہ (عرشِ الٰہی) میں جگہ دوں گا، آج میرے سایہ کے سواکوئی ساینہیں۔'' (حدیث قدسی نمبر:۵)

## حب في الله كي ضرورت:

اس دنیا میں خونی رشتہ داری وقر ابت داری کی وجہ سے آپسی محبت وتعلق ایک الیمی طبعی اور فطری بات ہے جوانسانوں کے علاوہ جانوروں بلکہ درندوں میں بھی موجود ہے۔اسی طرح اگر کوئی کسی کے ساتھ امدادوا حسان کا معاملہ کرے تواس سے اس معین ومحسن کی محبت کا

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

وانتظام کرتا ہے، بالکل یہی معاملہ پروردگار عالم کا اپنے مخلص، مطیع اور فرماں بردار بندوں کے ساتھ رہتا ہے، جبیبا کہ مذکورہ صدیث میں اس کا ذکر فرمایا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ زندگی کے جس شعبہ میں جواللہ تعالی کا حکم ہو، اسے پیارے نبی طابق کے طریقے کے مطابق پورا کریں، ساری شریعت وطریقت اور دین کا خلاصہ یہی ہے، اور اسی میں رب العالمین کی رضا اور دارین کی فلاح ہے۔

الله پاک ہمیں اپنی طاعت کی لذت عطافر مائے ، آمین۔

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيُبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

**☆.....** ☆..... ☆

دل میں پیدا ہوجانا بھی ایک ایسی فطری وطبعی بات ہے جومشرکوں اور فاسقوں میں بھی پائی جاتی ہے، لیکن کسی خونی رشتہ کے بغیر یا کسی تعاون و تحفیے کے بغیر اور محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اس کے دین کی وجہ سے کسی ایما ندار ودیندار اور پر ہیزگار سے ایسی محبت کرنے کو حب فی اللہ کہتے ہیں، اور بیا یک ایسی ایمانی صفت ہے جومومن ہی میں پائی جاتی ہے، اور اللہ کے یہاں اس کی بڑی قدر وقیمت اور فضیلت ہے۔

کیوں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے آپس میں محبت کرنا ایساعظیم عمل ہے کہ تقریباً دین کے تمام اعمال وارکان کی ادائیگی میں بھی یہ عین ہوسکتا ہے، یہی وجہ ہے کہ نماز سے لے کر جہاد تک، اور امامت سے لے کر سیاست تک دیکھ لیجے! تو ہر شعبۂ زندگی میں حب فی اللہ کی ضرورت بڑتی ہے، اس کے بغیر ننماز کی صفوں میں اتحاد ہوگا نہ جہاد کی صفوں میں، نہ امامت درست ہوگی اور نہ سیاست، پھریہ تو دنیا کی بات ہے، عبی میں بھی وہی محبت مفید ثابت ہوگی جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوگی، اس کے علاوہ ساری محبتیں ختم ہوجا ئیں گی، ارشا دِربانی ہے:

﴿ الْأَحِلَّاءُ يَوُمَئِذٍ بَعُضُهُمُ لِبَعُضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِیُنَ٥﴾ (زحرف: ٦٧) تمام دوست اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوجا ئیں گے سوائے متقبول کے۔ معلوم ہوا کہ جومحبت اللّٰہ پاک کی رضا اورخوشنو دی کے لیے ہوگی وہی کام آئے گی اور حق تعالیٰ قیامت کے دن اسی محبت پرعظیم صلہ و بدلہ عطافر مائیں گے، جس کو مذکورہ حدیث میں اس

## قيامت ميس رحمان كااعلانِ عظيم الشان:

قیامت کے میدان میں خود حق تعالی شانۂ اعلان فرمائیں گے:" آیُنَ السُمُتَ حَابُّونَ بِحَلَالِیُ؟" تمام مخلوق کے روبرواپیخ خصوص بندوں کی عظمت وفضیلت ظاہر کرنے کے لیے فرمائیں گے:" کہاں ہیں وہ لوگ جودنیا میں صرف اور صرف میری عظمت کے خاطریا میری

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

رضا وخوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے؟ آج وہ آئیں میں ان کا اکرام واعزاز کرنا چاہتا ہوں۔'' اکرام واعزاز کرنا چاہتا ہوں، میں اُنہیں اس مقدس عمل کا صلہ و بدلہ دینا چاہتا ہوں۔'' خدائے رحمٰن کی جانب سے بیاعلان اس لیے ہوگا تا کہ ساری مخلوق ان کے مرتبے اور مقام کو جان لے، جس محبت کی قیمت اُنہیں دنیا میں معلوم نہ ہو تکی آج معلوم ہوجائے گی۔

# قلبی اعمال میں سب سے افضل عمل حب فی اللہ ہے:

آجاؤ! میرے پیارو! آج میں تمہیں اپنے عرش کے سایۂ رحمت میں جگہ دوں گا، آج میرے عرشِ عظیم کے علاوہ اور کوئی سامہ ہے ہی نہیں، قیامت کے ہولناک دن جو بھی خوش نصیب رحمت ِ الہی یا عرشِ الہی کے سامہ میں ہوگا، وہ قیامت کی ہولنا کی ویخی سے مامون و محفوظ اور مستحق جنت ہوگا، اور بیعظیم الثان انعام حب فی اللہ کا صلہ و بدلہ ہوگا۔

اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت کے بعض بندے وہ ہیں جونہ ابنیاء ہیں نہ شہداء، لیکن قیامت میں انہیں قربِ اللهی کا جومقام حاصل ہوگا اس پر انبیاء میہم السلام و شہداء بھی رشک کریں گے، پوچھا گیا: حضور! یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا: ''اللہ ہی کے لیے آپس میں محبت کرنے والے'' (مشکلوة شریف/ص:۲۲)

پی معلوم ہو گیا کہ حب فی اللہ نہایت عظیم عمل ہے، جس طرح بدنی اعمال میں سب سے عظیم اور افضل ترین عمل نماز ہے، اسی طرح قلبی اعمال میں افضل ترین عمل حب فی اللہ ہے، یہ بھی ایک قلبی عمل ہے، پھر چوں کہ انسان کے جسم میں دل ایک ہی ہے، دونہیں، حبیبا کہ فرمایا: ﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنُ قَلُبَیْنِ فِی جَوُفِهِ ﴾ (الأحزاب: ٤) اللہ تعالیٰ نے حبیبا کہ فرمایا: ﴿ مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنُ قَلُبَیْنِ فِی جَوُفِهِ ﴾ (الأحزاب: ٤) اللہ تعالیٰ نے کسی بھی شخص کے سینے میں دو دل پیدانہیں کیے۔ اس لیے بیم کمن نہیں کہ انسان ایک دل اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور دوسراکسی اور کو، دل ایک ہی ہے، لہذا محبت بھی اس دل بنانے والے ایک اللہ ہی سے ہونی جا ہے، اور جس سے بھی محبت کریں اسی کی رضا کے لیے۔ تو اس سے اس کی رضا وحبت حاصل ہوگی۔

سے محبت کرتا ہے۔''

## الله تعالیٰ کے لیے محبت الله تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے:

اس واقعه سے تین باتیں ثابت ہوتی ہیں:

ا- الله تعالیٰ کے لیے محبت کرنا نیک عمل ہے، بلکہ جبیبا کہ عرض کیا گیا کہ قلبی اعمال میں سب سے افضل عمل ہے۔

۲- الله تعالی کی رضا وخوشنودی کے لیے محبت الله تعالی کی رضا اور محبت کا ہے۔

۳- جس سے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت ہواس کی زیارت و ملاقات کی غرض سے سفر کرنا باعث ِفضیات ہے۔

علامہ نو وگ کا قول ہے:

"فِيه فَضُلُ الْمَحَبَّةِ فِي الله، وَ أَنَّهَا سَبَبُ لِحُبِّ الله، وَ فَضِيلَةُ زِيَارَةِ الصَّالِحِينَ. " (مرقاة/ص: ٢٤٩/ جلد: ٩)

لیعنی اس سے ایک تو حب اللہ کی فضیلت ثابت ہوئی، دوسری بات یہ بھی ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، لہذا اہل ایمان اور اہل اللہ سے محبت اس نیت سے کرنی چاہیے تا کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی محبت اور توفیق طاعت مل جائے، بقول شاعر:

أُحِبُّ الصَّالِحِينَ وَلَسُتُ مِنهُمُ لَعَلَّ اللَّهَ يَرُزُقُنِي صَلاَحاً اورتيسری بات يه بھی معلوم ہوگئ کہ اہل اللہ کی زيارت اوراس کی غرض سے سفر کرنا باعث فضيات ہے، کيوں کہ جب عام مومن سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ملاقات کی غرض سے سفر کرنے کی يہ فضيات ہے تو اہل اللہ کی ملاقات کی غرض سے سفر کی نہ فضيات تو بدرجہ اولی

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

ہمارے حضرت شیخ الز ماں مدخلاۂ فر ماتے ہیں کہ:

تن برائے کام آمدہ، بے کارمدار دل برائے یار آمدہ، بے یار مدار

لعني

بدن کام کے لیے ہے،اسے بے کار نہ رکھو دل یار کے لیے ہے،اسے بے یار نہ کرو

#### ایک داقعه:

مشکلوة شریف صفحه: ۲۵ میر مروجودروایت میں ایک واقعه منقول ہے کہ امم سابقه میں ایک شخص تھا، ایک مرتبہ اس نے سفر کا ارادہ کیا، مقصد سفر تجارت یا اور کوئی غرض نہ تھی، بلکہ محض ایپ ایک دینی بھائی کی ملاقات وزیارت مطلوب تھی جودوسری آبادی میں مقیم تھا، اللہ تعالی نے جو عالم الغیب والشہادہ ہے سارے احوال جانے کے باوجوداً سمخلص مسافر کے راستہ میں ایک فرشتہ کو بٹھا دیا، کچھ دریا نظار کے بعد جب وہ مسافر راستہ میں بیٹے ہوئے فرشتہ کے پاس سے گذرا تواسے روک کرفر شتے نے پوچھا: حضرت! کہاں کا ارادہ ہے؟ مسافر نے عرض کیا: فلال بستی میں جانا چا ہتا ہوں، اچھا! کیوں؟ وہاں کوئی پروگرام ہے؟ یا کس سے کچھ لیاد بنا ہے؟ وہ شتہ نے دریا فت کیا، تو مسافر نے عرض کیا: نہیں بھائی! بات دراصل ہے ہے کہ ایمان ایک ہماراد بنی بھائی رہتا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی ملاقات وزیارت کا لو! (میں انسانی شکل میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوافر شتہ ہوں) اللہ رب العزت نے تمہارے پاس بیہ بیغام لے کر مجھے بھیجا ہے کہ 'جس طرح تم بے غرض ہوکر محض ایک اللہ تعالیٰ کی رضا و نیو شنودی کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اس طرح اللہ یاک بھی بغوض ہوکر محض ایک اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اس طرح اللہ یاک بھی بغوض ہوکر محس مور محب کے خوش ہوکر محس اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے اس بندے سے محبت کرتے ہو، اس طرح اللہ یاک بھی بغوض ہوکر محمق ہوکر محمق ہوکر محمل ہوکر محس مور محب کرتے ہو، اسی طرح اللہ یاک بھی بغوض ہوکر محمق ہوکر محمل ہوکر



مولا نارومیؓ فرماتے ہیں:

الله الله چەقدرشىرى ست نام! شىروشكرمى شود جانم تمام!

الله کی قتم! جسے حقیقی محبت کا بیر مقام مل جائے اس کے سامنے دنیا کی ساری محبتیں ہیج ہو جاتی ہیں، پھر وہ الله تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اور الله تعالیٰ ہی کے لیے ہر کسی سے محبت کرتا ہے، جس کے نتیجہ میں الله تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان اسے محبوبیت اور مقبولیت حاصل ہوجاتی ہے۔ الله پاک بیر مقام ہم سب کوعطافر مائے، آمین۔

اس کے لیے ایک دعامناسب معلوم ہوتی ہے:

" اَللّٰهُ مَّ اجُعَلْنَا مِنَ الْمُتَحَابِّينَ فِيُكَ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيُكَ، وَالْمُتَرَاوِرِيْنَ فِيْكَ، وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيُكَ."

ترجمہ: اے اللہ! ہمیں اُن بندوں میں سے کردے جو تیرے ہی لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، اور تیرے ہی لیے باہم جڑ کر ہیٹھتے ہیں، اور تیرے ہی لیے آپس میں ملتے ہیں، اور تیری ہی رضا کے واسطے ایک دوسرے پرخرج کرتے ہیں۔ آمین۔ (معارف الحدیث/ع:۲/ص:۲۹)

و احر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

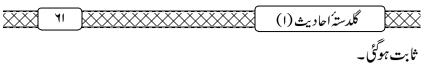

#### محبت وہی معتبر ہے جواللہ تعالیٰ کے لیے ہو:

الغرض!اعمال دوطرح کے ہیں:(۱)جسمانی(۲)قلبی۔

قلبی اعمال میں سب سے افضل عمل حب فی اللہ ہے، اور جس طرح جسمانی اعمال کے مقبول ہونے کی شرط ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوں، اسی طرح قلبی اعمال مثلاً کسی سے محبت کا بھی اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونا ضروری ہے، ماں، باپ، بیوی، بیچے، عزیز وا قرباء سب سے محبت اس لیے ہو کہ اللہ پاک ان سے محبت کرنے کا حکم فرماتے ہیں، یم محبتیں بھی منع نہیں، اگر می جبتیں نہ ہوتیں تو انسان کے لیے دنیا میں مل جل کر زندگی گذار نامشکل ہوجاتا، یہ ضروری ہیں، کیکن ان کی تر تیب ہے کہ ' پہلے سب سے کٹ کر رب سے جڑجائے'۔ فروری ہیں، کیکن ان کی تر تیب ہے کہ ' پہلے سب سے کٹ کر رب سے جڑجائے'۔ فیر سے ہٹ جائے، بالکل ہی نظر

پھراللّدربالعزت ہی کی نسبت پریہ تمام محبتیں اور تُعلقات قائم کرے تو میحبتیں باعث ِاجراور حب فی اللّٰد میں داخل ہوں گی۔

#### محبت کی حقیقت اور دعا:

صاحبو! جس کے دل میں اللہ ہوگا، یقیناً اس کی محبت بلکہ بدنی قلبی ہر عمل اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہوگا، کیوں کہ محبت کی حقیقت کمالِ محویت ہے، یعنی انسان اس میں ایسامحو ہو جائے کہ اس کی محبت میں دل ہروقت بے چین رہے، اور اس کی یا دسے دل کوسکون اور روح کواطمینان ملے، حضرت مولا ناذ والفقار احمرصا حب نقش بندی مد ظائفر ماتے ہیں:

کتنی تسکین وابسۃ ہے تیرےنام کے ساتھ نیند کانٹول یہ بھی آ جاتی ہے آ رام کے ساتھ

📈 گلدستهٔ احادیث (۱)

ہے، اورجسم چوں کہ ٹی سے بنا ہے اس لیے اس کی غذا بھی مٹی سے نگتی ہے، اور روح (عرثی ہے، اور روح (عرثی ہے، اور روح (عرثی ہے جو) آسان سے آئی ہے یہ ﴿ مِنْ أَمْرِ رَبِّی ﴾ (بنی اسرائیل:۸۵) ہے۔ اس لیے اس کی غذاذ کرا المی ہے۔

محیم العصر شاہ محیم اختر صاحب ٔ فرماتے ہیں کہ ' ذکر کا ناغہ روح کا فاقہ ' ہے، ہم جس طرح پیٹ کے فاقے سے ڈرنا جس طرح پیٹ کے فاقے سے ڈرنا چیا اس سے کہیں زیادہ روح کے فاقہ سے ڈرنا چیا ہے، اس لیے کہ جب روح نہ رہے گی تو روٹی کیسے کھا سکیں گے؟

اللہ اللہ ہے تو یا رو! جان ہے
ورنہ یا رو! جان ہے ورنہ یا رو! جان ہے

# جب ذکر قلیل کی اتنی عظیم فضیات ہے تو کثیر کی کتنی ہوگی؟

اس لیے ذکر بکثرت کریں،اگر ذکر میں مزا آئے تو غذا سمجھ کر کریں،اور مزانہ آئے تو غذا سمجھ کر کریں،اور مزانہ آئے تو دوا سمجھ کر کریں،ترک نہ کریں۔ارشا دِر بانی ہے:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكُراً كَثِيُراً ﴾ (الأحزاب: ٤١)

"اسايمان والو! الله تعالى كا ذكر بهت كثرت سے كيا كرؤ'ور ندميدانِ محشر ميں حسرت ہوگی - چنال چه شخ الاسلام حضرت مولا نامد فی فرماتے ہيں كه قرآن پاك ميں قيامت كا ايك نام "يوم الحسرة" ذكر كيا گيا ہے كما قال تعالى: ﴿وَ أَنْذِرُهُمُ يَوُمَ الْحَسْرَةِ ﴾ (مريم: ٩)

(اے پیارے نبی! آپ ان کو ڈرایئے حسرت کے دن لیعنی قیامت سے )اب کافر،مشرک اورمنافق کے لیے تو قیامت کا حسرت والا دِن ہوناسمجھ میں آتا ہے،مومن کے لیے حسرت کیوں؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حق تعالی اپنے ذکر وطاعت پر اجرعظیم عطا فرمائیں گے تب ذاکر وعامل حسرت کرے گا کہ کاش! میں ذکر قلیل ومل قلیل پر اکتفانہ کرتا گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

#### (4)

# ذكرالهي وخوف خداوندي كى فضيلت

بسم الله الرحمن الرحيم عَنُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيْ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكُرُهُ: "أَخُرِجُوا مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَنِيُ يَوُمًا، أَوُ خَافَنِيُ فِي مَقَامٍ."

(رواه الترمذي ، مشكوةً/ص: ٧٥٧/ باب البكاء و الخوف/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنهٔ سے مروی ہے، رحمت عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ جل ذکرۂ فرمائے گا کہ''اس شخص کوبھی آگ سے نکالوجس نے ایک دن بھی میراذکر کیا ہو، یاکسی مقام پربھی مجھ سے خوف کیا ہو۔''(حدیث قدسی: ۲)

#### ذكر كاناغه، روح كافاقه:

الله جل جلالۂ نے حضرت انسان کو دو چیز وں سے بنایا: (۱) جسم۔ (۲) روح۔
فرق ا تنا ہے کہ جسم مکان کی حیثیت رکھتا ہے تو روح مکین کی ،اورجسم خاکی ہے تو روح افلاکی ،
دونوں ہی امانت ِ الٰہی ہیں۔اس لیے دونوں کی صحت وحفاظت مطلوب ہے، جس کا تقاضہ بیہ
ہے کہ انہیں ان کی غذا فراہم کی جائے ور نہ صحت برقر ارنہیں رہ سکتی۔ پھر جس طرح غذا نہ ملنے
ہے کہ جسم کمز وراور بے کار ہوجا تا ہے ،اسی طرح غذا نہ ملنے پر روح بھی کمز وراور بے کار ہوجاتی

﴿ وَ لِسُلَيُمْنَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهُرَّوَّ رَوَاحُهَا شَهُرٌ ﴾ (سبأ: ١٢)

> ذ کرِخدامیں ہر دم رہنا،سب کے بس کی بات نہیں خواہش نفس سے بچتے رہنا،سب کے بس کی بات نہیں

## ہوائی جہاز میں سفر کے دوران ذکر الہی کا اہتمام:

عاجز کا ناتص خیال ہے ہے کہ ہمیں بھی اگر اللہ پاک ہوائی جہاز (Aeroplain) میں سفر کا موقع دیتو سنت سلیمانی کے مطابق ذکر اللی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی تخت تو نور انی وروحانی تھا، جب کہ اِس زمانہ کے ہوائی جہاز میں تو عیش و عیاشی کے سامان ہوتے ہیں، شراب اس میں ہوتی ہے (الا ماشاء اللہ) ائیر ہوسٹس (Air عیاشی کے سامان ہوتے ہیں، شراب اس میں ہوتا ہے، حادثہ پیش آنے کا امکان اس میں ہے، الیم صورت میں ظاہری و باطنی خطرات سے بچنے کے لیے ذکر اللی کا اہتمام ہوائی جہاز میں سفر کے دوران نہایت ضروری ہے، تا کہ فضا بھی ہمارے ذکر کی قیامت کے دن گواہی دے۔

#### رجوع الى القصه:

الغرض! حضرت سلیمان علیہ السلام ہوائی تخت کے سفر میں ہمیشہ ذکر الہی میں منہمک رہتے تھے، اُس سے بھی غفلت نہ ہوتی تھی ، ایک مرتبہ آپ اینے احباب واصحاب

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

۔ کیوں کہ روایت میں ہے کہ' بالفرض ایک مومن ولادت سے وفات تک بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر وطاعت میں لگار ہے تب بھی وہ قیامت کے دن اجر عظیم کود کی کراپنے عمل کولیل سمجھےگا، اور تمنا کر سے گا کہ کاش! پھر ایک موقع مل جاتا تو مزید ذکر وطاعت کا اہتمام کرتا۔ (مشکوۃ / ص۲۵۲)

غرض ذکر الهی کی بڑی اہمیت ہے، چناں چہ حدیث پاک میں وارد ہے کہ قیامت کے دن حضرت تن تعالی جہنم پر معین فرشتوں سے فرما ئیں گے: فرشتو!" أَخْدِ جُواْ مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرَنِیُ یَوُ ماً"جس نے ایک دن بھی مجھے یاد کیا ہو، میرا ذکر کیا ہو، یا کسی بھی مقام پر مجھ سے خوف کیا ہو (آج میں اسے اپنے عذاب سے نجات دینا چاہتا ہوں، لہذا) اسے دوزخ سے نکالو! یہاں یادر ہے کہ اس جگہ وہ مومن مخلص مراد ہے جومرتے وقت ایمان پر قائم ہو، لیکن گنا ہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈال دیا گیا ہو۔ ملاعلی قاری فرماتے ہیں:

"أَيُ بِشَرُطِ كَوُنِهِ مُوَّمِناً مُخْلِصاً" (مرقاة المفاتيح/ص: ١٨٤ جلد: ١٠) صاحبو! جب ذكر ليل كي اتى عظيم فضيلت مع قود كر كيثر كي كتني فضيلت موكى؟

#### ایک داقعه:

ذکر قلیل کی عظیم فضیات پر حضرت حکیم العصر مولا نا حکیم اختر صاحب ؓ نے ایک عجیب وغریب واقعہ بیان فر مایا کہ '' حضرت سلیمان علیہ السلام کوتر آن کے بیان کے مطابق اللہ پاک نے بین ال حکومت وسلطنت عطا فر مائی تھی ، آپ کے پاس ایک جیرت انگیز اور عظیم الثان مجزانہ تخت تھا ، جس میں بعض روایات کے مطابق سونے چاندی کی کرسیاں بھی موئی تھیں ، اس پر آپ مع اصحاب وا حباب بیٹھا کرتے تھے ، پھر چوں کہ اللہ دب العزت نے آپ کو ہوا پر بھی حکومت عطا فر مائی تھی ، اس لیے جب کہیں سفر میں جانا ہوتا تو آپ لشکر سمیت تخت پر جلوہ افر وز ہوجاتے ، پھر جہاں کا ارادہ ہوتا ہوا کو حکم فر ماتے ، تو وہ نہایت تیز رفتاری کے ساتھ منزلِ مقصود تک پہنچاد تی ، اس کی تیز رفتاری کوقر آن نے اس طرح بیان کیا:

💥 گلدستهٔ اعادیث (۱)

﴿ وَ اذْ كُرُوُ اللَّهُ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (الأنفال: ٥٤)

اس كى ترجمانى كرتے ہوئے مولا ناجلال الدين روئی فرماتے ہيں:
مومنا! ذكر خدا بسيار گو تابيانى در دو عالم آبرو
اےمومن بندے! جب ذكر الهى كى يەفضيات ہے تو تجھے چاہيے كہ بكثرت ذكر الهى
ميں مشغول ہو، تاكدارين ميں توعزت وراحت پاجائے۔

ہمارے حضرت شیخ الزماں مدخلۂ فرماتے ہیں کہ 'اہل اللہ ذکر اللہ کا اتنا اہتمام فرماتے سے کہ بعض اولیاء اللہ بیت الخلاء جاتے وقت زبان کو دانتوں سے پکڑ لیتے کہ ہمیں بیت الخلاء میں ذکر اللہ جاری نہ ہوجائے''۔ مشہور تا بعی حضرت عروہ بن زبیر ؓ ایک مرتبہ ولید بن بریز ً ایک مرتبہ ولید بن بزید سے ملنے دمشق روانہ ہوئے، تو راستے میں چوٹ لگ کر پاؤں زخمی ہوگیا، در دکی شدت سے چلنا پھر نادو بھر ہوگیا، سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور دمشق پہنچ گئے، شدت سے چلنا پھر نادو بھر ہوگیا، سخت تکلیف کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور دمشق پہنچ گئے، ولید نے فوراً طبیبوں کو جمع کیا، انہوں نے زخم کا بغور جائزہ لینے کے بعد پاؤں کا شیخی رائے پراتفاق کیا، حضرت عروہ ہو جب اطلاع کی گئی، تو انہوں نے منظور کر لیا، مگر پاؤں کا شیخ سے پہلے ہے ہوشی کے لیے نشہ آور دوا کے استعال سے سے کہہ کرصاف انکار کردیا کہ میں کوئی لمحداللہ تعالیٰ کی یاد سے ففلت میں نہیں گذار سکتا۔ ('' کتابوں کی درسگاہ میں' ص: سے ک

حضرت حکیم العصر مولا ناحکیم اختر صاحبؓ فرماتے ہیں:''میرا ذوق بیہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ ایک باربھی اللہ تعالی کا نام لیا،اسے یاد کیا،اللہ تعالی اسے جہنم میں نہیں ڈالے گا،اور جس کی آنکھ سے ایک باربھی اللہ تعالیٰ کی خشیت و محبت سے آنسو نکلا،اس کا خاتمہ برانہ ہوگا۔ (مواہب ربانہ مص: ۹)

## خوفِ الهي كي فضيلت:

۔ پھریہاسی خوفِ الٰہی کا نتیجہ ہے کہ اسے دوزخ سے ضرور نجات دی جائے گی۔ گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

کے ساتھ ہوائی تخت پر کہیں تشریف لے جارہے تھے، تو آپ کی جلالتِ شان کود کھ کرایک امتی نے کہا: ''سجان اللہ! کیاالِ داود کی شان وشوکت اور حکومت ہے؟''ہوانے اُس امتی کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچادی، گویاس نے ہی. آئی. ڈی (.C.I.D.) کا کام کیا، فوراً حضرت نے اُس امتی کو طلب کیا اور ارشا وفر مایا کہ ''لَتَسُینِ حَةٌ وَّاحِدَةٌ خَیُرٌ مِمَّا اُو یَنِی اللہ کے بندے! تیرا ایک مرتبہ 'سجان اللہ'' کہنا (اجر آخرت کے اعتبار سے) اللہ داود کی تمام دولت وسلطنت سے کہیں بہتر ہے، اس لیے کہ سلیمان اور اس کی حکومت تو ختم ہوجائے گی، مگریت ہیج اور اس کا جروثواب باتی رہے گا۔ (باتیں ان کی یا در ہیں گی۔ ۲۲۰)

اور خلوص کے ساتھ کیے جانے والا ایک مرتبہ کا ذکر بھی نجات کے لیے کافی ہوجائے گا۔ چنال چفر مایا:"أُحرِ جُوُا مِنَ النَّارِ مَنُ ذَكَرُنِي يَوُماً."

# حضرت امام خليل بن احرَّ كا واقعه:

حضرت بصير مصى تَن حضرت اما مخليل بن احدٌ كوان كى وفات كے بعد خواب ميں ديما تو كہا: ''اب علمى اشكالات كے لل ميں ہم كوبر كى دفت پيش آئے گى ، كيوں كه اب آپ جبيا كوئى عالم نہيں ماتا جوعلمى پيچيد گياں آسانى سے حل كردئ '،اس پر فر مايا: '' بھئى! مشكلات كوتو تم بى حل كروگ ، پہلے ذراية تو چھوكه ہم جن تحقيقات علميه كے حامل اوران پر نازاں تھائ كا كيا حشر ہوا؟ '' پھر حضرت اما مخليل احدٌ نے فر مايا: '' ہميں تو صرف يكلمه كام آيا: " سُبُحَانَ الله ، وَالْحَدُ لُهُ إِلَّه إِلَّه إِلَّه إِلَّا الله وَالله وَالله وَالله وَالْدَ حُولُ وَلَا قُوتَ إِلَّا الله وَالله وَالم وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالم وَالله وَاله وَالله وَاله وَالهُ وَالله وَالهُ وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاله وَاله وَالله وَالهُ وَالله وَ

( کشکول/ص:۲۲ مفتی محرشفیع صاحب ٌ)

## ذكرالهي كاالتزام:

۔ ذکرِالٰہی کےان ہی فضائل کے پیش نظراس کی کثر ت کا حکم دیا گیا: جس میں جتنازیادہ اللہ تعالیٰ کاخوف ہوگاوہ اتناہی گناہ سے بچے گا۔

#### ایک داقعه:

امام غزائی نے ''مکاشفۃ القلوب' میں ایک واقعہ قل فرمایا ہے کہ 'ایک نو جوان کسی عورت کی محبت میں مبتلا ہوگیا، ایک مرتبہ وہ عورت کسی قافلہ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئی، نو جوان کو جب معلوم ہوا تو وہ بھی اس عورت کی طلب میں ساتھ چل پڑا، رات کے وقت جب قافلہ کی منزل پر پہنچا ورقافلہ والے فارغ ہو کرسو گئے، تب نو جوان چیکے سے عورت کے پاس گیا اور محبت کا اظہار کرنے لگا، عورت نے کہا: '' جاکر دیھو! قافلہ میں کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے'' نو جوان نے فرطِ مسرت میں قافلہ کا چکر لگایا اور واپس آکر کہنے لگا: ''سب غافل سوئے پڑے ہیں' تو عورت نے کہا: ''اللہ میاں بھی ؟'' بولا: '' نہیں، وہ تو بھی نہیں سوتا'' عورت کہنے گئی: ''لوگ سوگئے تو کیا ہوا، اللہ تعالی تو جاگ رہا ہے، لوگ نہیں دیکھتے ، اللہ تعالی تو دی سے بہندا اس سے ڈرنا ہمارا فرض ہے'' پس نو جوان خوف الہی سے لرزہ براندام ہوگیا اور گناہ سے باز آگیا، کہتے ہیں کہ اس کے چھوفت کے بعدنو جوان کا انتقال ہوگیا، بعد میں اورگناہ سے باز آگیا، کہتے ہیں کہ اس کے چھوفت کے بعدنو جوان کا انتقال ہوگیا، بعد میں کسی نے خواب میں پوچھا کہ ''کیا معاملہ ہوا؟'' تو کہنے لگا: ''اس دن خوف الہی کی وجہ سے گناہ سے باز رہا، تو اللہ تعالی نے میر سے سارے گناہ معاف کردیے۔''

حضرت بابانجم احسنٌ فرماتے تھے:

دولتیں مل گئی ہیں آ ہوں کی ایسی تیسی میرے گنا ہوں کی

عاجز کا ناقص خیال میہ ہے کہ جو بندہ اپنے گنا ہوں پر شرمندہ ہوکر اپنے رب کے سامنے روتا ہے، اُسے مصیبتوں میں سب کے سامنے رونا نہیں پڑتا۔

شاہ صاحب علامہ سیرعبدالمجید ندیم فرماتے ہیں: ''اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو دنیا میں (اجتنابِ معاصی کے علاوہ) ایک صلہ یہ بھی ملتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اُن سے ڈرتی ہے، اور جواللہ تعالیٰ سے نہ ڈرے اسے دنیا میں یہ سزاملتی ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسے ڈراتی

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

فرمایا: "أَوُ خَافَنِیُ فِیُ مَقَامٍ" مطلب بیہ کہ اس کی دنیوی زندگی میں کوئی ایساموقع آیا ہو کہ جب وہ کسی گناہ میں مبتلا ہونے سے محض میرے خوف کی وجہ سے بازر ہا ہو، تووہ نجات دیاجائے گا۔ اِس سے خوفِ اللی کی زبر دست فضیلت ثابت ہوئی۔

صاحبو! الله تعالی کی جلالت وعظمت کاحق یہی ہے کہ اس کی ناراضگی سے انسان ڈرتارہے، اور الله کاخوف وخشیت دل میں پیدا کرنے کے لیے اس کی قدرت وعظمت کاخیال دل میں جمایا جائے، اسی کے ساتھ بروں کے انجام بدکوسوچا جائے، نیز قرآن وحدیث میں نافر مانوں کے لےجن عذابوں کی وعیدیں آئی ہیں اُن کا تصور کیا جائے۔

اہل اللہ کے دل میں کس قدر خوفِ خداتھا؟ اس کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ فیخ سعدیؒ نے '' گلستال'' میں لکھا ہے کہ ایک سال حضرت شخ عبدالقا در جیلائی گج کے لیے گئے، تولوگوں نے دیکھا کہ حرم کعبہ میں کنگریوں پر پپیشانی رکھ کر دعا میں کہہ رہے تھے: ''اے اللہ! مجھے بخش دے، اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں تو قیامت میں مجھے اندھا اٹھا نا، تا کہ نیکوں کے روبروشرمسارنہ ہونا پڑے۔'' (گلستال/ص: ۲۷)

جب اتنے بڑے ولی اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتے تھے تو ہمیں کتنا ڈرنا چاہیے، جب کہ ارشادِر بانی بھی ہے: ﴿وَاللّٰهُ أَحَقُّ أَنْ تَخُسُهُ ﴾ (الأحزاب: ٣٧)

الله تعالیٰ زیادہ مستحق ہے کہتم اس سے ڈرو۔اور جواللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے متعلق قرآن یاک میں فرمایا:

﴿ وَأَمَّا مَنُ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفُسَ عَنِ الْهَوْى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُوٰى ﴾ (النازعات: ١٠٤٠)

یعنی جوشخص دنیا میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے حقیقی معنی میں ڈرا ہوگا، اورنفس کو حرام خواہش سے روکا ہوگا، تو جنت اس کا اصلی ٹھکا نا ہوگا۔اور گناہ سے وہی پچ گاجس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، کہ خوف الہی اجتنابِ معاصی کا ذریعہ ہے، اب

# (۲) خصوصیا ہے مصطفی طِلاللہ اِسَالِہ جسوصیا ہے مصطفی طِلاللہ اِسِلالہ اِسْلالہ اللہ اِسْلالہ اِسْلِی اِسْلالہ اِسْلِی اِسْلالہ اِسِلالہ اِسْلالہ ا

#### بسم الله الرحمن الرحيم

گلاستهٔ اعادیث (۱) گلاستهٔ اعادیث (۱)

ہے۔ صحابہ کی زندگیاں معیار ہیں، انہیں ان کے استاذِ کامل ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا سلیقہ سکھادیا، تو دنیا نے دیکھا اور تاریخ نے نوٹ کیا کہ جنگل کے درندے ان سے ڈرتے تھے، روم کا قیصرا ورایران کا کسر کی ان کے قدموں کی چاپ سے لرزہ براندام رہتا تھا۔''

# ذ کرِ خداوخوف ِ خدا کاروح پراثر:

صاحبو! جب بات یہی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ذکرِ الہی میں اپنی زندگی کھپا دیں ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے اپنے بدن کوتھ کا دیں ، اور پھر جب اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہم پر پڑے تو "هَلُ مِنُ مَّزِیُدُ" کہتے ہوئے اپنے قدم کوآ گے بڑھا دیں۔

بهرحال! حدیث بالا میں ذکر الہی اور خوف خداوندی پریدانعام بیان فر مایا کہ ہم یا توالیت خص کوجہنم سے نجات عطافر ماکراول مرحلہ میں ہی جنت میں داخل فر ما دیں گے: ﴿ يَغُفِرُ لِمَنُ يَّشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَّشَاءُ ﴾ (المائدة: ١٨)

یا پھر گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کردیں گے، پیصلہ ذکر قلیل اور خوف قلیل کا ہے، خوف الہی کی بنیاد پر ہنے والے آنسوؤں کی برسات سے روح مصفیٰ ومنور ہوتی ہے، تو ذکر اللہ سے روح کوغذا اور تقویت ملتی ہے۔ یہ دونوں ہی ضروری ہیں، شایداسی لیےان دونوں کوساتھ سیان کیا۔ وَ لَنِعُہَ مَا قِیْلَ:

> جنت كاا گرشوق ہوتو يا دِخدا كن دوزخ كاا گرخوف ہوتو خوف ِخدا كن

الله پاک جم سب کواپنے فرکر سے مناسبت اور اپنی خشیت نصیب فرمائے ، آمین ۔ و اخر دعو انا أن الحمد لله رب العلمین یَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبُدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيُرالُخَلُق كُلِّهِمُ 💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

لبریز ہوجائے گا، چرتیری کوئی آرزویاخواہش باقی نہیں رہے گی۔ بیخدائی وعدہ اپنے اندر عطا و بخشش کے اعتبار سے اتنی وسعت رکھتاہے کہ اس کا اندازہ لگانامشکل ہے۔اس کا مکمل نظارہ اہل ایمان یوم الدین ہی کوکریں گے، کیکن اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ خوب خوب نواز اہے، یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ علیہ اللہ تعالیٰ معانیات اور آپ علیہ تھی کی خصوصیات تو بے شار ہیں،اور ہرایک کا کماھنہ احاط دشوارہے، تاہم عاشقین نے چند خصوصیات کوشار کیا ہے جو حسب ذیل ہیں:

#### حضور مِلانْهِ يَلِهُ كَيْ خصوصيات:

ا- آپ الله کی بیدائش کے وقت ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی میں بی بی آ منہ کو شام کے شہر نظر آئے۔ شام کے شہر نظر آئے۔

۲- مختون، ناف کٹے ہوئے، ہر طرح کی آلودگی سے صاف، سجدہ کرتے ہوئے اور شہادت کی انگلی آسان پر اٹھائے ہوئے ہونے کی حالت میں بیدا ہوئے۔

۷- جھولے میں جب آپ طال ایم علی طرف اشارہ فرماتے تو وہ آپ طال ایم کی طرف اشارہ فرماتے تو وہ آپ طال ایم کی طرف جھکتا تھا۔

۵- آپ طِلْ اَلِيَّا کے فضلات کو کبھی زمین پر دیکھانہیں گیا، زمین فوراً جذب کر لیتی اور اُس جگہ سے خوشبومہکتی۔

۲- جس جانور پرآپ علی قائم سوار ہوتے وہ جانور آپ علی قائم کے سوار ہونے کی حالت میں پیشاب یا خانہ نہ کرتا۔

ے- آپ اللہ اللہ کا پسینہ مبارک مشک سے زیادہ معطرتھا ،آپ اللہ اللہ جس راستہ سے گذرتے وہ خوشبودار ہوجاتا۔

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

کس شان سے پیدا ہوئے بت منہ کے بل اوند ھے گرے کسری کے بھی کنگرے گرے بلکغ الْعُلی بِکَمَالِهِ

ونیا میں جب اندھیرا تھا ہر سمت بتوں کا ڈیرا تھا کے سے جیکا نور تھا کشف الدُّخی بِجَمَالِهِ

اخلاق ایسے پائے تھے ول پر اثر کرجاتے تھے وشمن بھی ایمان لائے تھے حَسُنتُ جَمِيْعُ حِصَالِهِ

الفت نبی کی ہے اگر طاعت نبی کی جلد کر ان پر درود ہر وقت پڑھ صَـلُـوُاعَـلَيُــهِ وَآلِــه

خالق کے بعد مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ آپ طِالْقِیَامِ کا ہے:

رحمۃ للعالمین طاقی کے دربارِ رب العالمین سے بعض وہ فضائل و خصائص عطا ہوئے جود گیر حضرات انبیاء کیہم السلام کونہیں دیے گئے، بلکہ اللہ تعالی نے آپ کو خصائص و فضائل کا جامع ومظہر بنادیا، اسی لیے اللہ رب العزت کے بعد آپ طاقی کی جتنی شان اور تعریف بیان کی جائے کم ہے، آپ طاقی کے شاخوانوں نے مخضر لفظوں میں یوں کہدیا کہ ۔ لَا یُمُکِنُ النَّنَاءُ عَلَیٰهِ کَمَا کَانَ حَقُّهُ الله عَد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخضر

مطلب سے کہ خالق کے بعد بوری مخلوق میں سب سے عظیم مرتبہ اور مقام آپ کا ہے۔

خالق کا ننات نے نبی کا ننات طِلْقَایَم سے وعدہ کیا تھا کہ ﴿ وَلَسَوْفَ یُعُطِیْكَ رَبُّكَ فَتَرُضَى ﴾ (الصحی ، ٥) تیرارب تجھے اتنا کچھ دے گا کہ تیری استعداد کا جام

💢 گلدستهُ احادیث (۱)

۳۳ - قیامت میں آپ طِنْ اِیْ کے ہاتھ میں لواء الحمد (حمد کا جھنڈا) ہوگا، اور تمام انبیاءِ کرام علیہم السلام اِسی پرچم تلے جمع ہوں گے۔

- ٢٧- شفاعت كبرى آپ مِلْ الْعِيلَةُ مُ كوعطا موگى ـ
- ۲۵- بل صراط سے سب سے پہلے آپ سال گذریں گے۔
- ٢٧- آپ طان آي الله يون کو مقام محمود عطا کيا جائے گا، اور مقام وسيله سے بھی آپ طان آيا الله کو مشرف کيا جائے گا۔

-۲۷ سب سے پہلے جنت کا دروازہ آپ طالغیقائم کھولیں گے،اور دیدارا الٰہی کی ابتدا بھی آپ طالغیقائم کھولیں گے،اور دیدارالٰہی کی ابتدا بھی آپ طالغیقائم سے ہوگی جوسب سے بڑی نعمت ہے،وغیرہ۔(تفییرعزیزی جدید/صفحہ:۲۰۵/پارؤعم)

#### أُعُطِينتُ جَوَامِعَ الكَلِمِ:

الغرض! بارگاورب العالمين سے آپ سَلَيْقَامُ كُوبعض السي خصوصيات عطا ہوئيں جو دير حضرات انبياءِ كرام عليهم السلام كوبيس مليس، چنال چه مذكوره حديث ميں مجملاً ان كاذكر ہے، فرمايا: "فُضِّلُتُ عَلَى اللَّهُ نِيبَاءِ بِسِتِّ "مجھے حضرات انبياء عليهم السلام پر چھ چيزوں سے فضيات دى گئ، اس حديث ميں چھ كاذكر ہے (توبي بطور حصر نہيں ہے) ورنه مختلف احاديث ميں اور بھی خصوصیات منقول ہیں، جبیبا كتفصیل گذر چكی ۔

اس حدیث میں پہلی خصوصیت یہ ذکر فرمائی کہ "اُعُ طِیْتُ جَوامِعَ الْکَلِمِ" مجھے جوامِع الکَلِمِ کی خصوصیت ملی ، اور واقعہ یہ ہے کہ احکام اللی کے قیمتی موتی ، فرہبی روا داری اور دنیوی امور سے متعلق دیگر باتوں کو بیان کرنے کا جو مخصوص انداز آپ طِلْنَیکِم کو ملا پہلے کسی کو نہیں ملا ، آپ طِلْنَیکِم کے کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ آپ طِلْنَیکِم کے تھوڑے سے الفاظ اور چھوٹے چھوٹے جملوں میں بھی معانی ومفاہیم کا ایک بہتا ہوا سمندر ہوتا ہے ، اگر اس کو بڑھا اور کھوا جائے تو ایک سطر بھی نہ بنے ، مگر اس کی تشریح وتفصیل کی جائے تو ضحیم کیا بیں اور دفاتر

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۵

- 9- آپ مِلائِيَةِ كُرِيهِي جمائي بَهِين آئي۔
- ۱۰- آپ مِلْنَا اللَّهِ کَمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَ
- اا- آپ مِلانْقَائِمْ كالعابِ مبارك كھارے پانی كومیٹھا كرديتا۔
- آپ الله این میل نهایت صاف اور سفید تھیں، ان میں بال نہ تھے۔
- ساا- آپ الله آیا جیسے سامنے سے دیکھتے پیچھے سے بھی دیکھتے ،رات کی تاریکی میں آپ طرح دن کی روشنی میں ۔ طِلله آپالا اسی طرح دیکھتے جس طرح دن کی روشنی میں ۔
- ۱۴- آپ طالقائیل کی آواز اتنی دور جاتی که دوسرول کی اس کے دسویں جھے تک بھی نہ جاتی ،اورآپ طالقائیل دور کی آواز س بھی لیتے تھے۔
  - ١٥ آپ ماليناييل کي آنگھيں سوتيں ،مگردل نه سوتا۔
  - السيان المراث المرا
  - اح معراج (جسمانی مع الروح) آپ مالاهایم کی خصوصیت ہے۔
    - ۱۸ براق ریسواری آپ میلاندیم کی خصوصیت ہے۔
- اوا قاب قوسین تک پنچنااور دیدارالهی سے مشرف ہونا آپ طال ایکے اللہ کی خصوصیت ہے۔
- خرشتوں کے شکر کا آپ میلی آپ میلی کے ہمراہ لڑنا یہ بھی آپ میلی کی خصوصیت ہے۔
- - ۲۱ صور پھو نکنے کے بعدسب سے پہلے آپ مِلاِنْ اِللَّهِ ہی ہوش میں آئیں گے۔

یتیے کہ نا کر دہ قر آں درست کتب خانۂ چندملت بُشُست

یہ جوامع الکام دیے جانے کا اثر تھا اور بعض شارطین نے جوامع الکام سے قرآ نِ کریم مرادلیا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآ نِ کریم جیسی جامع کتاب نہ کوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ قرآنِ کریم جیسی جامع کتاب نہ کوئی ہے نہ ہوسکتی ہے۔ قرآنِ کریم کے جامع ہونے کا تو ہرگز انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن بقول قاضی سلیمان منصور پورگُ:''اس جگہ وہ کلام قدسی نظام مراد ہے جسے حدیث نبوی علی صاحبہ الصلاق والسلام کہاجا تا ہے، جب کوئی شخص ان الفاظ پرغور کرے گا جوحضور پاک عِلی ہے کہ او زبان سے گوشِ عالمیاں تک پہنچ تو اسے بقین ہوجائے گا کہ بے شک میکلام کلام نبوت ہے، جس کی خصوصیت میہ ہے کہ وہ سادہ، صاف ، مختصر، پرصدتی، مگر معانی کا خزینہ اور ہدایت کا گنجینہ خصوصیت ہے۔ (رحمۃ للعالمین کرے ساحی)

#### وَنُصِرُتُ بِالرُّعُب :

رب العزت نے میری نصوصیت جوحد بیث میں بیان فرمائی گئی وہ ہے: "نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ" الله رب العزت نے میری نصرت فرمائی رعب کے ذریعہ مطلب سے ہے کہ الله تعالیٰ نے میرے دشمنوں کے دل میں میرا ایسا رعب اور خوف ڈالا ہے کہ میرے نام ہی سے ان کی ہمتیں بہت ہوجاتی ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ میرادشمن ایک مہینہ کی مسافت پر ہوتا ہے، اور اس کے دل میں میرارعب بیڑھ جاتا ہے، ایسے گئی واقعات آپ طافی کے سرت میں ملتے ہیں کہ دشمن ہر سے اراد سے سے آگے ہڑھا، مگر آپ طافی کی اور سے خوف زدہ ہوکر ہی تھے ہوگیا۔

قاضی سلیمان منصور پورگ اپنی کتاب رحمة للعالمین میں "نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ" کے تحت فرماتے ہیں: "نبی کے تیکیس سالہ عہد نبوت پر نظر ڈالو، سرورِ دو عالم طِلْقِیَام مُ تَبلیغ ودعوت کے

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث کلاستهٔ کلاستهٔ اعادیث کلاستهٔ کلاست

لیے شہر مکہ کے اندراور آبادی کمہ سے باہر، یکہ و نہا، رات ہو یا دن، تن تنہا تشریف لے جایا کرتے، مگرکسی شخص کو حضور مِلْنَّا اِیْمَا پر جال ستال جملہ کرنے کا حوصلہ ہیں ہوا۔'(رحمة للعالمین/ ج:۱/ص:۱۰۸)

اسی طرح آغازِ سفر ہجرت کے وقت ہر ہر قبیلہ کے ایک ایک بہادر نے حضور طاقی کے گھر کا محاصرہ تو کرلیا، لیکن ہر ایک کے دل میں کتنا رعب تھا کہ تنجے توڑ کر اندر داخل ہونے کی کسی میں جرائت نہ تھی، ساری رات انتظار میں پوری کردی۔اور آپ طاقی کے بعافیت ان کے بھے سے نکل گئے، بیہ ہے"نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ" کا اثر ، کہ دشمنوں کے دل میں رعب ڈالا گیا اور دوستوں کے دل میں اُلفت اور محبت ڈال دی گئی۔

# وَأُحِلَّتُ لِيَ الْغَنَائِمُ:

انسانوں کےعلاوہ جناتوں کے لیے بھی آپ ﷺ کی بعثت تھی۔

آپ ﷺ سے پہلے کسی اور نبی کویہ فضیلت نہیں ملی ،کسی کوخاص قوم کے لیے نبوت ملی ،کسی کوخاص ملک اور علاقہ کے لیے نبوت ملی ،کسی کوخاص خاندان کے لیے نبوت ملی ،مگر آپ علاقی آپ کے نبوت ساری کا ئنات میں قیامت تک کی مخلوق کے لیے ہے،قرآپ پاک میں ارشا وفر مایا:

﴿ قُلُ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمُ جَمِيْعًا ﴾ (الأعراف: ١٥٨) مجوبم! فكر ونظر كى بلندى سے لوگوں كو باخبر كرد يجيے كه ميں تم سب كى طرف الله تعالى كا بھيجا ہوارسول ہوں۔

عرْشِ بریں سے فرشِ زمین تک فرشِ زمین سے عرشِ بریں تک غلغلہ بریا ہے کہی پہم صَلْبی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم

# وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ:

﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنُ رِجَالِكُمُ وَلَكِنُ رَسُولَ اللهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ﴾ (الأحزاب: ٤٠)

مسلمانو! محمد طِلْقَیَظِ تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، کیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں آخری نبی ہیں۔

قرآن اور حدیث کا صاف اعلان اور فتو کی ہے کہ آپ ﷺ بی خاتم الانبیاء ہیں، سیدناعلیؓ نے رحمتِ عالم ﷺ کوآخری خسل دیتے وقت عرض کیاتھا:
"بِأَبِی أَنْتَ وَأُمِّیُ! لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوُ تِكَ مَالًا يَنْقَطِعُ بِمَوُتِ غَيْرِكَ مِنَ النُّبُوَّةِ

گلاستهٔ اعادیث (۱) گلاستهٔ اعادیث (۱)

شَيُءٍ ﴾ (الأنفال: ١٤) مين بهي اس كاتذكره موجود ہے۔

# وَجُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَ طَهُوراً:

چوتھی خصوصیت مذکورہ حدیث میں بدیبان فرمائی گئیکہ "و جُعِلَتُ لِيَ الْأَرْضُ مَسُجِداً وَّ طَهُوُراً" روئے زمین کورب العالمین نے میرے لیے بحدہ کی جگہ اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا، لہذا تمام زمین پر کسی بھی جگہ نماز پڑھنا جائز ہے، ٹرین ہو یا پلین، اسٹیشن ہو یا ایئر پورٹ، پارک ہو یا بلاٹ، کسی بھی جگہ بروفت نماز اداکی جاسکتی ہے، جب کہ آپ بیان معزات انبیاء کیہم السلام اوران کی امتوں کے لیے بیرعایت نہ تھی، بلکہ عمل کا دوہ اپنی عبادت گاہوں میں ہی عبادت کر سکتے ہیں، اسی طرح ان کو پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے طہارت کی اجازت نہ تھی، کیکن حضور میں تی الحالی خانہ وغیرہ اسی طرح مقبرہ میں قبر کے اجازت ہے کہ نا پاک جگہوں مثلاً بیت الخلاء شل خانہ وغیرہ اسی طرح مقبرہ میں قبر کے سامنے نماز پڑھنا تھب بالشرک کی وجہ سے جائز نہیں، اس کے علاوہ زمین کے سی بھی حصہ میں نماز پڑھنا اور شرعی عذر کی وجہ سے زمین یا جنس زمین سے پاکی حاصل کرنا ( تیم م) جائز ہے۔ نہاز پڑھنا اور شرعی عذر کی وجہ سے زمین یا جنس زمین سے پاکی حاصل کرنا ( تیم م) جائز ہے۔

صاحبو!انسان مٹی ہی ہے بنا ہے، مٹی ہی اس کی اصل ہے، اور بالآ خرمٹی ہی اس کو بن جانا ہے، مٹی ہی اس کو بن جانا ہے، مٹی ہی گوارہ ہے، تو مٹی کہاں نہیں مل سکتی؟ اب جہاں پانی نہ ہوگا وہاں مٹی تو ضرور ہی مل جائے گی، اسی لیے مٹی ہی کو طہور بنادیا گیا۔ یہ ہے: "وَ جُعِلَتُ لِيَ اللّٰ رُضُ مَسْجِداً وَّ طَهُوراً" کی برکت۔

# وأُرُسِلُتُ إِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً:

پانچوین خصوصیت اس حدیث شریف میں به بیان فرمائی گئی که "و أُرُسِلُتُ اِلَی الله تعالی نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا: ﴿وَمَا اللّٰهِ كَافَةً "كَانَنات كی ساری مخلوق كے ليے الله تعالی نے مجھے نبی بنایا۔ فرمایا: ﴿وَمَا اللّٰهِ كَافَةً لِلنَّاسِ (سبأ: ٢٨) ہم نے آپ کوتمام بن نوع انسان كے لے بھیجا۔ بلکہ

# كمال إيمان كى پيجان

بسم الله الرحمن الرحيم عَنُ أَنَاسٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِن وَّالِدِه وَوَلَدِه وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ". (متفق عليه، مشكوة: ١٢/ كتاب الإيمان/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت انس کی روایت ہے، رحمت ِ عالم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ''تم میں کا کوئی اس وفت تک کامل ایمان والانہیں ہوسکتا جب تک میں اس کے نز دیک اس کے والدین ،اولا داورتمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں'۔

# كمال ايماني سب سے برا كمال انساني ہے:

انسان کاسب سے بڑا کمال ہے ہے کہ اس میں ایمانِ کامل ہو،اللدرب العزت کے یہاں ایمان ہی مطلوب اورمقصود ہے،اگر چہضعیف الایمان بھی محروم اور مایوں نہ ہوگا،مگر کامل الایمان کومجو بیت اور مقبولیت کا اعلیٰ مقام حاصل ہوگا۔اب سوال یہ ہے کہ ایمان میں كمال كيسے پيدا ہو؟ اوركسى بھى انسان كے كامل الايمان ہونے كى كيا يہچان ہے؟ حديث

۸۱ گلدستهٔ احادیث (۱)

وَالإِنْبَاءِ وَ أَخْبَارِ السَّمَآءِ. " (نهج البلاغة/ص:٥٠، از: رحمة للغلمين ص:٥٨)

میرے ماں باپ آپ برقربان ہوں ، آپ کی وفات سے وہ چیزختم ہوگئی جوکسی اور شخص کی موت سے ختم نہ ہوئی تھی، یعنی نبوّ ت، اخبارِ غیب اور آسان سے خبروں کا آنا اب ختم ہو گیا۔معلوم ہوا کہ ختم نبوت وہ خصوصی خاصہ ہے جو بالکل حضور ﷺ ہی کی ذاتِ اقدس کو حاصل ہے، کیوں کہ آپ میلی میٹی کی شریعت اور تعلیمات قیامت تک کی انسانیت کے لیے كا في ميں،اس ليے بھى اب آ پ عِلاَيْقِيَامُ كے بعد نبوت كى ضرورت نہيں رہتى ،لہذا فرمايا: "خُتِـمَ بي النَّبيُّونَ "اب قيامت تو أسكتي ب، نبوت نبيس أسكتي - جواس بات كونه مانے وہ بايمان ہے،اللّٰہ یاک ہمیں کتاب وسنت کا سیجے فہم نصیب فر مائے ،آ مین۔

### خصائص مصطفیٰ طِلانِیاییم ور دِز بان وحرزِ جان هون:

بہر حال! خصائص مصطفیٰ طِلْقِیمُ تو بے ثار ہیں، اگر پوری تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا جائے تو طویل عرصہ در کار ہو، اوران کو لکھا جائے توضحیٰم دفاتر تیار ہو جائیں، پھر بھی حق ادانہ ہو سکے۔بس جو پچھ بیان کیا گیاوہ ماحضر کے درجہ میں ہے، حق بیہ ہے کہ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑی سعادت یہ ہے کہ اس کو خصائص مصطفیٰ میلیٹی آم ور دِ زبان اور حرزِ جان ہونے کے ساتھ آپ میں اور کی کامل انباع نصیب ہو، حق تعالی بیسعادت ہم سب کونصیب فرمائے،آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلَّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ ☆.....☆

شریف میں اس کی طرف اشارہ فر مایا کہ جس کے دل میں میری محبت اس کے ماں، باپ، اولاد، از واج اور دیگرتمام کی محبوں سے زیادہ نہ ہو جائے تب تک اس کے ایمان میں کمال پیدانہیں ہوسکتا۔

الله تعالى نے قرآنِ كريم ميں اس كو يوں بيان فرمايا:

﴿ قُلُ إِنْ كَانَ البَاؤُكُمُ وَ أَبْنَاؤُكُمُ وَ إِخُوانُكُمْ وَ أَزُواجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمُ وَأَمُوالٌ فِي اللّهُ بِالْمُرِهِ ﴾ والتوبة: ٢٤) مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (التوبة: ٢٤) مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ ﴾ (التوبة: ٢٤) ترجمہ: (اے نبی الله فَرَبَّهُ الله بِالله بِلهِ الله بَهُ الله بِهُ الله بَهُ الله بَهُ الله وَمُم نَهُ الله بَهُ الله وَمُ الله بَهُ الله وَمُ الله بَهُ الله وَمُ الله بِهُ الله وَمُ الله بِهُ الله وَمُ الله وَمُ الله بِهُ الله وَمُ الله بَهُ الله وَمُ الله بِهُ الله وَمُ الله وَمُ الله بَهُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَمُ الله وَلَهُ الله وَمُ الله ومُ الله ومُن الله ومُ الله ومُن الله ومُن الله ومُل الله ومُل الله ومُن الله ومُل الله ومُل الله ومُل الله ومُن ال

قرآن نے تو یہاں متنبہ کردیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول طِلْقَایَمْ کی محبت دیگرتمام محبتوں پر غالب نہیں تو عذاب اللی کا انظار کرو۔اگر تمہیں رحمت اللی اور کمال ایمانی مطلوب ہے تو اس کا تقاضایہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول طِلْقَیمَمْ کی محبت تمام محبتوں پر غالب ہو۔ پس واضح ہوگیا کہ ایمانِ کامل کے لیے اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول طِلْقَیمَمْ کی کامل محبت شرط ہے۔

#### اقسام محبت:

پھرعلاءِمحدثین نے محبت کی تین قشمیں بیان فرمائی ہیں۔

**ا- حب ِطبعی: یعنی وہ محبت جو بتقاضائے طبیعت ہو، جیسے اہل وعیال اور اعز ہ** 

💥 گلدستهٔ اعادیث (۱)

وا قرباء سے ہوتی ہے، یہ غیراختیاری ہے، اور بیمحبت اس وقت منع ہے جب اللہ تعالی اور اس کے رسول طِلْ اَلِیَّا کِی ناراضگی ومخالفت کا سبب ہو۔

۲- حبِعظی: یعنی وہ محبت جس کی بنیادعقل پر ہو،خواہ طبعی طور پروہ چیز گراں ہو، لیکن عقل کا تقاضایہ ہے کہ اسے اختیار کیا جائے، جیسے دواکڑوی ہوتی ہے،کوئی شخص اسے پیندنہیں کرتا،مگر چوں کہ وہ ذریعہ کشفاء ہے،اس لیے بتقاضائے عقل وہی چیز مرغوب ومحبوب ہوجاتی ہے، یہ محبت اختیاری ہے۔

س-حبوا بیانی: لینی وہ محبت جوا بیانی جذبہ سے پیدا ہو، جیسے حضرات انبیاء کیہم السلام، صحابہؓ، صلحاء، علماء اور اہل ایمان سے ہوتی ہے، یہ محبت حب طبعی وعقلی دونوں سے بالا تر اور بہتر ہے، اور یہ بھی اختیاری ہے، قرآن وحدیث میں جس محبت کا مطالبہ کیا گیااس سے بہی مراد ہے۔ (واللہ اعلم) (مقاح الاسرار، شرحِ مشکوۃ الله فار/ص:۳۷)

#### محبت كااعلى مقام:

لیکن محبت کاسب سے اعلی درجہ اور مقام یہ ہے کہ اختیاری اور غیر اختیاری دونوں اعتبار سے اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہے کہ اختیاری مدود میں رہ کر ) سب سے زیادہ ہو، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہے آگے ہر چیز قربان کی جائے، تو یہ محبت نجات کا سبب ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے:

نَبِيٌّ حُبُّهُ مِفْتُاحُ جَنَّةٍ ۞ وَطَاعَتُهُ مِنَ النِّيرَانِ جُنَّةُ

حضرات صحابہ اور بزرگانِ دین کومجت کا یہی درجہ حاصل تھا، اور عاجز کا ناقص خیال سے ہے کہ المحمد للہ! ایک عام مسلمان کوبھی حب رسول کی دولت ضرور حاصل ہے، جس کی دلیل سے ہے کہ اپنی اور مال باپ تک کی تو بین کو ایک عام مسلمان کسی حد تک برداشت بھی کر لیتا ہے، کیکن اللہ تعالی اور اس کے رسول علیہ تھی کی شان میں معمولی می تو بین کوبھی کسی قیت پر برداشت نہیں کرتا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو اس سلسلہ میں وہ مثالیں پیش کیس کہ اللہ برداشت نہیں کرتا، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے تو اس سلسلہ میں وہ مثالیں پیش کیس کہ اللہ

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

سے بیداعلان کیا تھا کہ تمہارے ساتھ آزادی والی زندگی سے حضور طِلْقَاقِیم کی غلامی والی زندگی ہزار درجہ بہتر اور افضل ہے۔

#### اسبابِ محبت:

اور واقعہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ' کے بعد حضورِ اکرم طِلاَ اللہ جل سب سے زیادہ محبت کے حقد اربیں۔ پھر یہ بات صرف عقیدہ اور عقیدت ہی کی نہیں؛ بلکہ حقیقت بھی ہے، اس لیے کہ علامہ عینیؓ نے محبت کے حیار اسباب بیان فرمائے:

(۱) اتصال ـ (۲) کمال ـ (۳) نوال ـ (۴) جمال ـ

حق مد ہے کہ میہ چاروں اسباب آنخضرت سِلَنْ اَیْمَا ماں اور کممل طور پر پائے جاتے ہیں، دیکھئے جہال تک اتصال اور قرابت کا تعلق ہے تو قرآن کہتا ہے:
﴿ اَلنَّبِيُّ أُولٰی بِالْمُومِنِیُنَ مِنُ أَنْفُسِهِمُ ﴾ (الأحزاب: ٦)

ایمان والوں کے لیے یہ نبی ان کی اپنی َ جا اُنوں سے بھی زیادہ قریب تر ہیں۔ اس لیے نبی اکرم ﷺ کو بھی ایمان والوں کے ساتھ اپنی جان سے زیادہ لگاؤ ہے،خود ہمارے آقاط اللہ ہے بھی حدیث میں اس کو بیان فر مایا۔ اسی لیے مولا نارومی فرماتے ہیں:

راست می فرمود آل بحر کرم کرم من شا را از شا مشفق ترم

یعنی حضور طالقیا نے جو دریائے کرم ہیں، سی فرمایا کہ میں تم پرخودتم سے زیادہ
مہر بان ہوں۔اس میں اس حدیث کی طرف اشارہ ہے جس میں فرمایا کہ میں مسلمانوں کے
ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ مہر بان ہوں، اگر مسلمانوں میں سے کوئی وفات پائے
(میری موجودگی میں) اور پچھ قرض چھوڑ جائے تو اس کا اداکر نامیرے ذمہ ہے، اور جو تحض
کچھ مال چھوڑ جائے تو وہ اس کے وارثوں کے لیے ہے۔'(مشکلوۃ المصائے میں۔ ۲۵۲)

گلدستهٔ احادیث (۱)

کی قتم! دنیا کا کوئی مٰدہباپنے رہبراور رہنمااوراس کے پیروُوں کے باہمی تعلق اور محبت کی ایسی مثال ہر گزییش نہیں کرسکتا۔

اس لیے ہمارے شاہ صاحب علامہ سید عبد المجید ندیم فرماتے سے کہ''عبادت کا طریقہ رسول اللہ طلاق کے ہمارے شاہد تعالی طریقہ رسول اللہ طلاق کے ہمارے معلوم کیجیے، اور رسولِ اکرم طلاق کی سے معلوم کیجیے، اور رسولِ اکرم طلاق کی معلوم کیجیے، اور حضرات صحابہ ہے سکھے تو کامیاب رہوگے۔''

#### حب نبوی پرایک بے مثال واقعہ:

حضرات صحابہ کو حضور علیہ کے جیرت اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ایک ایک حجرت الگیز واقعات ملتے ہیں، مثلاً : حضرت زید بن دشنہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، ایک موقع پر دشمنانِ اسلام نے ان کو گرفتار کر کے سولی پرلٹکا نے کا فیصلہ کرلیا، جب سولی پرلٹکا نے کے لیے میدان میں لایا گیا تو ہزاروں تماشائی وہاں موجود تھے، ابوسفیان آ کے بڑھا (جواس وقت کا فرتھا) کہنے لگا: اے زید! خدا کی شم سے سے تھا ہیا تواس بات کو پسند کر تا ہے کہ تیری جگہ مجموع بی کوسولی دی جائے اور مجھے رہائی دی جائے؟ (نعوذ باللہ) بیس کر حضرت زیدرضی اللہ تعالی عنہ عصہ سے کا نب اٹھے، مارے رخ کے دل تڑپ گیا، آئھوں میں آنسو بھر آئے، پھر حب نبوی میں سرشار ہوکر جواب دیا، جس کوسی نے اس طرح نقل کیا ہے کہ:

اے بیوتوف!اورلذت ایماں سے بیگانے ایک محمد اور محمد کی محبت کو تو کیا جانے؟ کہاں برداشت کرسکتانہیں پائے محمد کی ایک خلش برداشت کرسکتانہیں پائے محمد کی

جواب سن کر ابوسفیان نے کہا: خدا کی قتم! جتنی محبت محمد کے جاہنے والوں کو ان سے ہے اس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ (چہنستانِ گفتار/ص: ۷۷)

اسی طرح شمع رسالت کے ایک اور پروانے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہمانے حضور طِلِقَ اِللّٰہ کا کم عبت میں اپنے باپ اور جیا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا اور زبانِ حال

مِلِينْ اللهِ عَلَيْهِ جَامِعِ الكمالات بين \_

جَتِے فضائل، جِتِے محاس ہمکن میں جو ہو سکتے ہیں حق فضائل، جِتے محاس ہمکن میں جو ہو سکتے ہیں حق نے کیے سبان میں فراہم ہم کے فرماتے ہیں:

جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں تیرے کمال کسی میں نہیں، مگر دوجیار

واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ علی کو بے شار فضائل وخصائص سے نوازا ہے، مثلا انگلی کے اشار ہے سے چاند کے دو کھڑے ہوجانا، انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوجانا، دست مبارک میں کئر یوں کا شہادت دینا، عرب کے مشہور پہلوان رکانہ کو بغیر کسی تیاری کے بآسانی بچچاڑ دینا وغیرہ، یہ سب آپ علی ہے کہ کمالات و مجزات ہیں۔ دنیا کسی کے کمالات سے متاثر ہوکر ہی محبت کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ جمال، کمال اور مال والا آ دمی جہاں جاتا ہے محبوب و مقبول رہتا ہے، کسی جگہ وہ اجنبیت اور ناقدری کا شکار نہیں ہوتا، تو ہمارے آ قا علی ہے ایک اللہ محبوب و مقبول رہتا ہے، کسی جگہ وہ اجنبیت اور ناقدری کا شکار نہیں ہوتا، تو ہمارے آ قا علیہ ہوتا، تو ہمارے آ قا میں۔

#### نبي صِلاللهِ عَلَيْهِ كاحسان:

اوررہی بات نوال لینی احسان کی ، تو یا در کھو! انسانوں میں انسان کا خالق کی جمیع مخلوق میں آپ علیہ ہے بڑا اور کوئی محسن نہیں ہے ، ربِ کریم کے بعد سب سے بڑے محسن آپ علیہ ہیں ، کیوں کہ آپ علیہ ہے ناسانوں کو اللہ تعالی کا جلوہ دکھایا ، انسانوں کو حیوانِ ناطق سے انسانو کامل بنایا ، انسانوں کے آپس میں اعلی وادنی کا بے جافرق مٹایا ، آپ ناسیہ کے آپس میں اعلی وادنی کا بے جافرق مٹایا ، آپ علیہ کے طفیل ہمیں رحمٰن کی پہچان ملی ، آپ علیہ کے طفیل ہمیں ایمان جیسی ذی شان نعمت ملی ، آپ علیہ علیہ میں رحمٰن کی بہتان ملی ، آپ علیہ کے طفیل ہمیں دولت ملی ، حقائق کی روشنی میں یقینی طور پر کہا جا ، آپ علیہ علیہ میں نقینی طور پر کہا جا ،

کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۸۷

اس سے معلوم ہوا کہ نی طابھیے کو ایمان والوں کے ساتھ سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے، اس طرح کامل ایمان والوں کی بہجان ہے ہے کہ ان کو بھی نبی سے اپنی ذات اور جان سے زیادہ قرابت و محبت ہوتی ہے، اور ہوئی بھی چاہیے، کیوں کہ ہم خودا پنی ذات کے استے خیر خواہ ہیں، بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو خواہ ہیں، بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو خواہ ہیں، بعض اوقات ہم تو اپنے آپ کو ہلاکت میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن نبی طابھی ہم کو ہلاکت میں ڈالنے کا حکم نہیں ہلاکت میں بھی ڈال دیتے ہیں، لیکن نبی طابھی ہم کو ہلاکت میں والے کا حکم نہیں کرتے، بلکہ ہمیں دونوں جہاں کی ہلاکتوں سے بچاتے ہیں، اور پھر ہمیں آپسی تعلقات اور قرابت داری کا علم آپ طابھی ہی کی برکت سے ہوا، اولاد کا والدین سے، والدین کا اولاد سے کیا حقوق ہیں؟ یہ تعلیم نبی طابھی کی برکت سے تعلق ہونا چاہیے؟ ان کی قرابت داری کے کیا حقوق ہیں؟ یہ تعلیم نبی طابھی کی برکت سے ملی ہواس اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہگو یا تمام تعلقات کی اصل آپ طابھی ہے۔ پھر دیگر میں، اور نبی طابھی کا تعلق ایمانی ہے، لہذا آپ طابھی سے تعلق سب میں ورد ہونا چاہی اس سے زیادہ محبت کے سے زیادہ مونا چا ہیے اوراس اتصال اور تعلق کی وجہ سے آپ طابھی سب سے زیادہ محبت کے مستحق ہیں۔

# آپ الله المع الكمالات بين:

اور کمال کا جہاں تک سوال ہے جومحت کا دوسراسب ہے تواس اعتبار سے بھی آپ علی ایس سے زیادہ محبت کے حقدار ہیں ،اس لیے کہ آپ علی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور سرچشمہ ہیں ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص کامل ، آپ علی اللہ علیہ وسلم کامل ، آپ علی اللہ علیہ کی شجاعت کامل ، سخاوت کامل ، آپ علی عقت کامل ، فصاحت کامل ، آپ علی عقت کامل ، صداقت کامل ، آپ علی عقت کامل ، غرض آپ کامل ، عظمت کامل ، آپ علی عقت کامل ، حسن سیرت کامل ، غرض آپ کامل ، عظمت کامل ، آپ علی عقت کامل ، حسن سیرت کامل ، غرض آپ

💢 گلدستهٔ احادیث (۱)

لائیں، پھراُنہوں نے اپنے بیٹوں اور شوہروں کی گردنیں کٹوادیں، ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ سیدہ عائش کی ایک روایت کوعلامہ زرقائی نے یوں منظوم کیا ہے:

لَوَاحِیُ زُلَیُحَا لَوُ رَأَیُنَ جَبِینَهٔ لَا تُرُنَ بِقَطُعِ الْقُلُوبِ عَلَی الَّایُدِیُ

''زلیخا کی سہیلیاں آپ مِی اللَّی کی جبینِ مبارک و کی لیتیں تو بجائے ہاتھوں کے دلوں کو کاٹ دیتیں۔''کیوں کہ آپ مِی اللَّهِ کے حسن و جمال کا بیالم تھا، شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت نے حسن محمدی کو و کی کر کہا:

وأَحُسَنَ مِنُكَ لَمُ تَرَقَطُ عَيْنِي ۞ وأَجُمَلَ مِنْكَ لَمُ تَلِدِ النِّسَآءُ خُلِقُتَ مُبَرَّأً مِنُ كُلِّ عَيْبٍ ۞ كَأَنَّكَ قَدُ خُلِقُتَ كَمَا تَشَآءُ

نہیں دیکھامیری آنکھوں نے تجھ جیسا حسیں کوئی نہیں ماں جن سکی دنیا میں تجھ جیسا حسیں کوئی مبر انتجھ کو عیبوں سے جہاں میں سب کیا پیدا بنایا تجھ کو ویبا ہی کہ جاہا تونے خود جیسا

میری آنکھ نے آپ طال اللہ عن یادہ حسین وجمیل آج تک دیکھاہی نہیں، اور کسی نے اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''یہاں ''عَیُنِیُ''
نے الیہا جنا ہی نہیں، حضرت شاہ عطاء اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ''یہاں ''عَیُنِیُ'' کہنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ صرف حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنه ہی نہیں، بلکہ جہاں کی کسی آنکھ نے ایساحسن و جمال والا دیکھا ہی نہیں، اور دیکھتے کیوں کر؟ اللہ نے ایسا پیدا کیا ہی نہیں۔''

امام قرطبی گنے بعض اکابر سے نقل فرمایا کہ حقیقت سے ہے کہ حضور طِلْقَیَام کا جمالِ جہاں آرا پورے طور پر ظاہر ہی نہیں ہوا، ورنہ تو کوئی آئکھ روئے اقدس کی طرف نظرنہ کرسکتی۔(خطباتِ منور/ص: ۲۷/ ج:۳) گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کے بعداس کی ساری مخلوق میں آپ طِلْقَایَا سے بڑھ کر ہمارا کوئی محسن نہیں۔ محسن نہیں۔

جس نے قرآن ہم کو دیا ہے ہے صاحبِ ایماں ہم کو کیا ہے شکر کریں جتنا بھی ہے کم ہے صَلّٰتی اللهُ عَلَیْهِ وَ سَلَّم اس کا تقاضا اور شکریہ ہے کہ سب سے زیادہ آپ طابقی کے سے حبت کی جائے۔

#### آپ سِلاللهِ الله كاجمال:

محبت کا چوتھا سبب ہے جمال ،آپ علی آپ علی کے جمال کا کیا حال بیان کیا جائے ، بس اتنا کہنا ہی کافی ہے کہ رب کریم نے اپنی تمام مخلوق میں نہ آپ علی اللہ سے زیادہ حسین وجمیل کسی کو بنایا ، نہ بھی بنائے گا ،اسے قدرت پوری پوری ہے ، مگر آپ علی آپ کی طرح جمال کسی کو نہیں دیا گیا ، فرمایا:

﴿ لَقَدُ خَلَقُنَا الإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيُمٍ ﴾ (التين: ٥) مَ نَاسَانَ وَبُمُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى أَحْسَنِ تَقُويُمٍ ﴾ (التين: ٥) مَ نَاسَانَ وَبُهُمْ يَنْ سَانِي مِينَ وُهَالَ كُرِبِيدًا كيا ہے۔

عاجز کا ناقص خیال بیہ ہے کہ اگر عام انسان کے متعلق قرآن کا بیہ بیان ہے، تو انسانِ کامل علی ہے۔ تو انسانِ کامل علی ہے۔ تو انسانِ کامل علی ہے۔ تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے مگر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ وسلم احسن تھے، جمیل تو سیدنا یوسف علیہ السلام بھی تھے، مگر سیدنا محمد رسول اللہ علیہ ہے، اس لیے کہ مصر کی عور توں نے حسن یوسف کود مکھ کرچل کے بجائے انگلیاں تو کائ ڈالیس، مگرایمان کہاں لائیس؟

تراشاہاتھا پناجس نے دیکھاحسن پوسف کو اگر حسن محمرُّ دیکھتے تو کیا نہیں کرتے؟ جب کہ عرب کی خواتین نے حسنِ محمدی صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا نظارہ کیا تو پہلے ایمان وہ لذت محسوس کرے گا۔جیسا کہ صحابہ کرام اور صلحاءِ عظام کے حالات شاہد ہیں۔اس کے برخلاف جس کے دل پر اللہ تعالی اور اس کے رسول علی آئے ہیں گا کہ محبت کا ایسا غلبہ نہ ہوگا ،اس کے لیے روز مرہ کے اسلامی فرائض کی ادائیگی اور عام ایمانی مطالبات کی پیمیل بھی سخت گراں اور بڑی کھن ہوگی ، وہ جو کچھ بھی کرے گا تو اس کی حیثیت زیادہ سے زیادہ قانونی پابندی کی سی ہوگی ،اس لیے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالی اور اس کے رسول علی آئے ہی محبت دوسری ساری محبتوں پرغالب نہ ہوجائے ایمان کا اصل کمال اور مقام نصیب نہیں ہوسکتا۔

يُهِرَآ خَرَت مِينَ اسْ مُبِ نِي كَاصَلَهِ جَنت كَى شَكَلَ مِينَ عَلَى الْمَدِيث شَرِيفَ مِينَ ہِنَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا اخْتَلَطَ حُبِّى بِقَلُبِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا اخْتَلَطَ حُبِّى بِقَلُبِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا اخْتَلَطَ حُبِّى بِقَلُبِ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "مَا اخْتَلَطَ حُبِّى بِقَلُبِ عَبْدِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ جَسَدَهُ عَلَى النَّادِ." (كنز العمال/ص:١٨٥، ج:١)

یعنی میری محبت جس بندہ کے دل میں پیوست ہوگئ اللہ تعالی اس کے بدن پر نارِ دوزخ کوحرام فر مادےگا۔

اس محبت کے حصول کے لیے انتاعِ سنت کے علاوہ ایک دعا کا بھی اہتمام کیا جائے، وہ بیہ ہے:

" اَللَّهُمَّ ارُزُقُنَاحُبَّكَ، وَحُبَّ رَسُولِكَ، وَحُبَّ عَمَلٍ يُّقَرِّبُنَا إِلَى حُبِّكَ. " رزقنا الله تعالى بفضله و كرمه و منه آمين وَ آخِرُ دَعُوانَا أَن الُحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

جسم مزكل ،رورِح مصفى ،قلبِ منور،حسن ميں يكتا ظاہر باطن نورمِجسم .....صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّم

اسسلسله میں ایک عجیب لطیفہ ہے کہ ایک شخص کا نام'' محمہ کا لے' تھا، اور وہ نظم میں استعال کے لیے اپنا ہجع کہلوا نا چا ہتا تھا، اس نے کئی لوگوں سے کہا، مگرسب نے انکار کر دیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم تو حسین اور گورے تھے، کا لے کہاں تھے، اس میں جوڑ کیسے ملائیں؟ وہ حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ کے پاس پہنچا، تو آپؓ نے فوراً ہجع کہد یا:'' ہر دم نام محمد کا لے'' حضرت شاہ اساعیل شہید ؓ کے پاس پہنچا، تو آپؓ نے فوراً ہجع کہد دیا:'' ہر دم نام محمد کا ہے'

#### الله تعالى كے بعد قبلهٔ محبت رسول الله طِلْعَيْدَيَّةٍ:

غرض! الله تعالی کی ساری مخلوق میں آپ طائی کے سے زیادہ کوئی حسین وجمیل نہیں، تو اس عنوان سے بھی آپ طائی گئے سے زیادہ کوئی محبت کا حق دار نہیں، کیوں کہ محبت کے بیہ چار اسباب ہیں، جن کی وجہ سے محبت کی جاتی ہے، تو حضورِ اکرم طائی گئے میں بیہ چاروں اسباب کامل اور مکمل طور پر پائے جاتے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ آپ طائی گئے ہی حقد اربیں کہ اللہ تعالی کے بعد ہمارا قبلہ محبت حضورِ اکرم طائع گئے ہوں، اور آپ طائی گئے سے محبت کرنے کا طریقہ بیہ ہے کہ آپ طائع گئے کی مرضی و منشا کو پیش نظر رکھا جائے، آپ طائع گئے کی اطاعت اور اتباع کی جائے، کیوں کہ اتباع واطاعت کے بغیر محبت معتبر نہیں، وہ منا فقت ہے۔

#### بقول شاعر:

کہتے ہیں کچھالوگ میری رگ میں نبی نبی کین پڑھتے ہیں نماز سال میں بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بھی بیں کا نام سنتے ہی جھوم جاتے ہیں کین نبی کا حکم سنتے ہی گھوم جاتے ہیں صاحبو! کھلی ہوئی بات ہے کہ جس کو یہ دولت اپنی حقیقت کے ساتھ نصیب ہو جائے اس کے لیے ایمان کے سارے تقاضوں کو پوراکرنا اور اللہ تعالی اور اس کے رسول جائے اس کے لیے ایمان کے سان ہوجائے گا، بلکہ اس راہ میں جانِ عزیز تک دینے میں جانِ عزیز تک دینے میں

# نې ياک صلاند کانې لېند بده چېز س نبي ياک صلاند کاني

#### بسم اللهالرحمن الرحيم

عَنُ أَنَسُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: "حُبِّبَ إِلَيَّ الطِّيبُ وَ النِّسَاءُ، وَ جُعِلَتُ قُرَّةُ عَيننِي فِي الصَّلوة ِ." (رواه أحمد والنسائي، مشكوة المصابيح/ص ٤٤٤، باب فضل الفقراء، الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' پسندیدہ بنائی گئیں میرے لیے خوشبو اور عورتیں اور بنائی گئی میری آنکھوں کی محضائدک نماز میں۔''

#### تمهيد

یدایک حقیقت ہے کہ کسی بھی انسان کے طبعی قلمی رججان اور فطری ذوق کا اندازہ اس کی پینداور چاہت (Choice) سے لگایا جا سکتا ہے، اگراس کی طبیعت اور فطرت پر پاکیزگی کا غلبہ ہے تواس کی پیندو چاہت بھی اعلیٰ اور پاکیزہ ہوگی، عربی کا مقولہ ہے: "کُسِلُ إِنَّاءٍ يَنُضَحُ بِمَا فِيُهِ". (روضة الأدب/ص: ٤٧)

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

لینی برتن میں جو ہوگا وہی اس سے ٹیکے گا، الہذا اگر طبیعت پاکیزہ ہوتو چاہت بھی پاکیزہ ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ رحمت ِ دو عالم طابق کے کاظرف کا نئات کی ساری مخلوق میں سب سے اعلی، مزکل ، صفی اور اللہ تعالی کی محبت سے لبریز تھا، اس لیے آپ طابق کی جاہت اور پسند بھی نہایت اعلی تھی، اور محبت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ اس میں اپنی پسند کی جاہت اور پسند بھی نہدا تھ کہ احمد پرتا ہے گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے:

رنظر نہیں ہوتی ۔ مولا نامحمد احمد پرتا ہی نظر اپنی، پسند اُن کی پسند اپنی سند اپنی موتی نظر اپنی پیند اپنی، محبت میں نہیں ہوتی حضور میں تاہیں ہوتی ۔ حضور میں تاہیں گئی:

رسول الله على الله عليه وسلم فنا فى الله كاعلى مقام پر تھے، آپ على على حراس كے حل ميں الله پاک كى اس فقد رمجت تھى كہ آپ على الله على الله پاک نے تعم فرمايا، چنال چه فنا كر ديا، آپ على الله ياك نے تعم فرمايا، چنال چه فنا كر ديا، آپ على الله ياك نے تعم فرمايا، چنال چه حديث مذكور ميں لفظ: "حُرِّبُ بَ جو بصيغة مجهول لا يا گيااس ميں بہى راز ہے، مطلب بيہ كه حديث مذكور ميں لفظ: "حُرِّبُ بَ جو بصيغة مجهول لا يا گيااس ميں بہى راز ہے، مطلب بيہ كه در تين چيزيں) مجھے پيند كرائى گئيں، يا مير به دل ميں ان كى محبت والى گئى، گويا ميں نے ازخودكسى چيزكو پيند نہيں كيا، بلكه مير به مولى نے مجھان كى پيندا ورمجت كا تعم فرمايا فافهم. البند الله تين چيزوں لہندا اب خلاصہ بيہ ہوا كہ حضور صلى الله عليه وسلم كے دل ميں منجانب الله تين چيزوں كى محبت والى گئى۔ آسانِ بدايت كے ہجوم ميں جب بيہ بات كى محبت والى تو تحاب كرام معتوجہ ہوئے، بيہ علوم كرنے كے ليے كہ ہمارے آ قاصلى الله عليه وسلم كوكيا پيند ہے؟ تا كہ ہم بھى ان چيزوں كو پيندكريں، بيہ حقيقت ہے نا! كہ چا ہے والوں كے ليے محبوب كى چا ہت بھى محبوب ہوا كرتى ہے، اور بي بھى محبوب كى چا ہت بھى محبوب ہوا كرتى ہے، اور بي بھى محبوب كى چا ہت بھى محبوب ہوا كرتى ہے، اور بي بھى محبوب كى خا ہت بھى محبوب بوا كرتى ہے، اور بي بھى محبوب كى خا ہت بھى محبوب بوا كرتى ہے، اور بي بھى محبت كا نقاضا ہے۔

#### حضور مِللهٰ عَلَيْمُ اورخوشبو:

ارشاد ہوا: پہلی چیز جس کی محبت اور پسند میرے دل میں پیدا کی گئی وہ ہے

کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ (۱) کلاس

مشكوة /ص: ١٥٧)

ایک اور عاشق نے کہا کہ:

جسمِ مطهر کتنا معطر، روئے مبارک ماہ منور دکش باتیں،شیرین بسم،صَلّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم

ان سب کے باوجود آپ طال ایک خوشبوکو پیند فرماتے ،اس لیے معمولِ مبارک تھا کہ تخد یا خوشبودار پھول وغیرہ واپس کرنے سے منع فرماتے ، کیوں کہ خوشبو آپ طال ایک کی تخد یا خوشبودار پھول وغیرہ ورکا کنات طال ایک کے مطالعہ کے بعداس عاجز کا ناقص خیال تو یہ ہے کہ آپ طال ایک خوشبو سے کیا محبت فرماتے خودخوشبو آپ طال ایک تھی۔

# عورت قابل نفرت نہیں ، لائق محبت ہے:

دوسری چیز جس کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی وہ ہے نیک رفیقۂ حیات، فیشن پرست عورت نہیں، بلکہ فرمایا: "وَالنِّسَاءُ" ،اورا یک روایت میں "السَمَرُأَةُ الصَّالِحَةُ" ہے، لیمن (وہ نیک)عورت جس کا دل ذوقِ وفاسے سرشاراور جبین اللّہ تعالی کے حضور سجدوں سے آباد ہو۔ جوعبادت میں اللّٰہ تعالیٰ سے وفاکر ےاور عفت میں شوہر سے وفاکرے۔

یہاں کسی اعتراض کا موقع اس لیے ہیں ہے کہ عورت سے محبت کرنا آپ طال ہے گا ذاتی پیند نہیں، بلکہ منجا نب اللہ اس کی پیند آپ طال ہے دل میں پیدا کی گئی۔ اور اس میں بیندہ ہیں، عورت جوزندگی کی ایک بڑی اہم ضرورت ہے، دورِ جاہلیت میں اس کے وجودہی سے نفرت کی جاتی تھی ، اس کی ولا دت پر مدمت وندامت کی جاتی تھی، قرآن نے اسے یوں بیان فرمایا:

﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِالْأُنشَى ظَلَّ وَجُهُهُ مُسُودًا وَّهُو كَظِيْمٌ ﴿ (النحل: ٥٨) اور جب ان مين كسي كو بيني كي بيدائش كي خبر دى جاتى ہے تو اس كا چبرہ سياه بر جاتا

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

حضرت انس رضی اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ' ایک مرتبہ رحمت وو عالم علیہ قیام میں مہارے گھر تشریف لائے ،اور دو پہر کے وقت و ہیں محوخواب ہو گئے ،آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پسینہ بہت لکلا، حضرت ام سلیم (جو حضرت ابوطلحہ انصاری کی بیوی ہیں، نہایت عاقلہ اور آپ علیہ کے رضائی یا نسب مادری کی نسبت سے محرموں میں سے تھیں) (از: مظاہر حق جدید ۵/ ۱۵) ام سلیم نے دیکھا تو ایک شیشی لاکر آپ علیہ کا پسینہ اس میں جع کرنا شروع کردیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہوکر بو چھا: ام سلیم! کیا کررہی ہو؟ کہنے گئیں: حضور! یہ آپ کا مبارک پسینہ ہے، ہم اسے اپنی خوشبو میں ملائیں گے، کہ یہ ہرعطر سے زیادہ خوشبو دار ہے۔ (حلیۃ الاولیاء، لابی نعیم الاصفہانی /ص:۲:۲۱، از: تراشے ص:۵۵، متفق علیہ، مشکلو ق/ص:۵۱)

پیینہ بونچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا جوخوشبو میں گلاب و مشک و عنبر سے بھی بہتر تھا فضا ساری مہک جاتی وہ جس راہ سے جاتے نکلتے جستجو میں جو وہ خوشبوسے پتہ یاتے

آپ صلی الله علیه وسلم جس راه سے گذر جاتے ساری فضا معطر ہو جاتی تھی ، تلاش کرنے والاخوشبو سے معلوم کرلیتا کہ ابھی الله تعالی کامحبوب یہاں سے گذرا ہے۔ (تر مذی ،

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

ہے، کیکن رحمت تو رحمت ہی رہتی ہے۔''

الغرض! حضورِا كرم صلى الله عليه وسلم نے عورت سے محبت بھی فر مائی اورامت کواس سے محبت كرنے كالتيجے انداز اور طريقة بھی سكھلايا۔

# نمازآ پ طالعیایم کی محبت کامحور ومرکز ہے:

تیسری چیز کے بارے میں فرمایا "وَ جُعِلَتُ قُرَّةُ عَیْنِی فِی الصَّلُوةِ" کہ نمازتو میں کہ نہازتو میں کہ نہازتو میں کہ نہازر بالعزت کی ملاقات، یا داور محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، قرآنِ پاک میں فرمایا: ﴿وَ أَقِهِ الصَّلُوةَ لِذِكُرِی ﴾ (ظله: ١٤) اور مجھے یا در کھنے کے لیے نماز قائم کرو۔ آپ طِلْقَیْمُ کا دل اللہ تعالی کی محبت سے لبریز تھا، اس لیے وہ چیز جو بطورِ خاص اس کی یا داور محبت حاصل کرنے کا ذریعہ تھی لیمی نماز، اسے آپ طِلْقَیْمُ نے اپنی آئکھوں کی ٹھنڈک بتلایا۔

صاحب مظاہر تی نے فرمایا: ''لفظِ ''قَدَّهُ''یہ ''قَدَّ ''یہ ''قَدِّ تا ہے، جس کے معنی قرار و ثبات کے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جب نگاہ کومحبوب کا دیدار نصیب ہوتا ہے تو نہ صرف نظر کوقرار ملتا ہے، بلکہ دل کو بھی سکون واطمینان حاصل ہوتا ہے، جس طرح محبوب کا دیدار نہ ہونے سے نظریں پریثان اور دل بے قرار رہتا ہے، لہٰذا نگاہ اور دل کے اسی قرار کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ''قُرَّةٌ'' سے تعبیر فرمایا ہے۔ (مظاہر تی جدید: ۲/۹۵)

بہر حال! نماز، نیک عورت اور خوشبوآ پ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیا ہت اور محبت کا مرکز ومحور ہے، لہذاآ پ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ جو چیزیں آپ علیہ اللہ علیہ وہ ہمیں بھی پہند ہوں۔

#### خلفاءِاربعه کی بیند:

بية تين چيزيں وه خيس جوحضور صلى الله عليه وسلم كو پيند كرائي گئيں ،جن كا ذكراس

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

ہے، اوردل ہی دل میں کڑھتار ہتا ہے۔ بعد میں ساری زندگی اس کا استعال محض بخیل شہوت یا ضرورت کے لیے ہوتا تھا، اُس کے ساتھ عموماً وہ سلوک کیا جاتا کہ انسان تو کیا شیطان بھی شرماجائے، زمانۂ جاہلیت میں عورت کی حیثیت کیاتھی؟

عورت کنیز بن کرد نیامیں جی رہی تھی خونِ جگر کے قطرے خاموش پی رہی تھی

ایسے سکین حالات میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حقیقت سمجھائی کہ عورت بالحضوص جب کہ وہ نیک ہو، قابل نفرت نہیں، بلکہ لائق محبت ہے، اور محبت قائم ہونے کا ذریعہ بھی، یہی وجہ ہے کہ میرے دل میں اس کی محبت من جانب اللہ ڈالی گئی۔

### عورت سے محبت کرنے کا صحیح طریقہ:

اور حضورِ اکرم طِلْ اللَّهِ نَهِ مِیں بیر بھی سمجھایا کہ عورت کی مختلف حیثیتیں ہیں، لہذا ہر حیثیت سے اس کے ساتھ محبت کا انداز، نقاضا اور طریقہ بھی مختلف ہوگا،مثلا:

ا ۔ عورت اگر مال ہے، تو اس کی ہرممکن خدمت اور جائز امور میں اس کی ممکن خدمت اور جائز امور میں اس کی مکمل اطاعت کرنا بیاس کی محبت کا تقاضا ہے۔

۲- عورت اگر بہن ہے، توایک مخلص بھائی کا پیارد ہے کراس کے تمام حقوق کو پورا کرنااس کی محبت کا تقاضا ہے۔

س- عورت اگر ہوی ہے، تو شوہر کے لیے ادائے حقوق اور حسن سلوک کا معاملہ کرنا ہداس کی محبت کا تقاضا ہے

ہ - عورت اگر بیٹی ہے، تواسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھتے ہوئے اس کی تعلیم و تربیت کا پورا پورا خیال رکھنا بیاس کی محبت کا تقاضا ہے۔

کسی بزرگ کا مقولہ ہے کہ'' بیٹی رحمت ہے اور بیٹا نعمت ہے، نعمت زائل ہوسکتی

💥 گلدستهُ احادیث (۱)

نے حضرت عثمان کو اپنے سینے سے لگا کریاری کچی کرلی اور آپ نے تلاوت قر آن کرتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔

اخیر میں سیدناعلی کرم اللہ وجہۂ نے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی تین پسندیدہ چیزیں عرض کیں :

"اللِّحِدُمَةُ لِلضَّيُفِ، وَالضَّرُبُ بِالسَّيُفِ، وَالصَّوْمُ فِي الصَّيُفِ".

- ا- مہمانوں کی خدمت کرنا بہت پسندہے۔
- ۲- جہاد بالسیف، یعنی راوح ق میں تلوار سے جہاد کرنا بہت پسند ہے۔
  - س- شدیدگرمیوں میں روزے رکھنا بھی بہت پسندہے۔

شمع رسالت کے ان بے لوث پر وانوں کی یہ پسندیدہ اشیاء محض زبانی جمع خرج خرج خرج میں، بقولِ شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندیم کی یہ پسند صرف زبان و بیان کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اُنہوں نے عملی زندگی میں بھی اس کا بھر پورمظا ہرہ فرمایا، جو تاریخ کا زرین ماب ہے۔

# جبرئيل امين عليه السلام اوررب العالمين كي پسند:

ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوران جلیل القدر صحابہ گی یہ باتیں ہوہی رہی تھیں کہ سید الملائکہ حضرت روح الامین تشریف لائے اور عرض کیا: ''رب العالمین نے آپ تمام کی گفتگوس کر مجھے بھیجا، تا کہ میں اپنی اور رب العالمین کی پیند بتلاؤں ،میری پیندتو یہ ہے:
''إِرُشَادُ الضَّالِّيْنَ ، وَ إِعَانَةُ عِيَالِ الْمُعُسِرِيُنَ ، وَمُوَّانَسَةُ الْغُرَبَاءِ الْقَانِتِيُنَ ''.

ا-(دنیوی اوردینی اعتبارے) بھے ہوؤں کوراہ راست بتلانا مجھے بہت پسند ہے۔

۲- عیال دار، تنگ دست کی نصرت کرنا، جس کی جیب نوخالی ہو، مگر ضمیر محفوظ ہو،

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

حدیث میں ہوا۔ دوسری روایت میں ابن حجر ؓ نے اپنی تصنیف "السمنبھات" میں مزید تفصیل بیان فرمائی ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ اشیاء کا ذکر فرمایا، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنهٔ نے اجازت لے کرعرض کیا: حضور! مجھے بھی تین چیزیں بہت پسند ہیں:

عُرضَ كِيا: " اَلنَّظُرُ إِلَى وَ جُهِكَ، وَإِنْفَاقُ مَالِيُ عَلَى أَمُرِكَ، وَأَنْ تَكُونَ بِنْتِيُ فِيُ يَيُتِكَ.

- ا- آپ کے چہرۂ انور کی طرف دیکھنا دنیاو مافیہا سے زیادہ پسندیدہ ہے۔
  - ا پندہے۔
     ۱ پندہے۔
  - س- آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا بھی مجھے بہت بسندہے۔

صديق اكبرِّك بعدسيدنا عمرٌ نع عرض كيا :حضور! مجھے بھى تين چيزيں بہت پسند ہيں:
"اَلاَّ مُرُ بِالْمَعُرُوُ فِ، وَالنَّهُيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَالثَّوْبُ الْحَلَقُ."

- ا- امر بالمعروف كرنا، حسنات ومعروفات كى اشاعت كرنا مجھے بہت پسند ہے۔
  - ۲- نهی عن المنکر کرنا، برائیوں کا خاتمہ کرنا مجھے بہت پسندہے۔
  - سان (گرپاک صاف) کیڑے پہنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔

پھرسیدناعثان غنیؓ نے حضور ﷺ کے سامنے اپنی تین پیندیدہ چیزیں پیش کیں:

"إِطْعَامُ الْجِيُعَانِ، وَكِسُوةُ العُرْيَانِ، وَتِلاوَةُ القُرُانِ".

- ا- جھوكوں كوكھانا كھلانا بيندہے۔
- ۲- ناداراورنگول کو کیر ایبهنا نابسند ہے۔
- ۳- قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی بہت پیند ہے۔

یہ اس کا نتیجہ تھا کہ آخری وقت میں بھی حضرت عثمانؓ نے قر آن کو اور قر آ نِ کریم

50

مجھے بہت بیندے۔

کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱۰۲ کلاستهٔ اعادیث اعادیث (۱۰۲ کلاستهٔ (

اس کے بعد حضرت امام شافعیؓ نے اپنی تین پسندیدہ چیزیں بیان فر ما کیں:

- ا- مخلوق كيساته اخلاق ي پيش آنا مجھ بہت پسند ہے۔
- ۲- ترکِ تکلفات اور سادگی سے زندگی گذارنا مجھے بہت پسندہے۔
  - ۳- راوتصوف اختیار کرنا بھی مجھے بہت پسندہے۔

اخير ميں حضرت امام احمد بن عنبل تن اپنى تين پسنديده چيزيں بيان فرما كيں:

- انتاعِ نبی طِالنَّهَا مِیری بہل پسندہے۔
- ۲- آپ طالنگیم کے انوارات وارشادات سے برکت حاصل کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔
- س- آپ عَلَقَ عَلَمْ مِن چِلنا مُحِصِ بهت پِسند ہے۔ (نزبة المجالس/ص: ۹۹/ج: ۱)
  سے ہے: ﴿ أُولَائِكَ حِزُبُ اللّٰهِ أَلَا إِنَّ حِزُبَ اللّٰهِ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴾ (المحادلة: ۲۲)
  " ني الله تعالى كى جماعت اور گروہ ہے، ياد ركھوكه الله تعالى كا گروہ ہى كامياب
  ہونے والا ہے۔''

اوریہ ہےان کا وہ گلدستہ محبت وہدایت جس کی خوشبو سے گلشن انسانیت مہمکتار ہے گا۔ بیعا جز دست بستہ اپنے مولی کے حضور عرض کرتا ہے کہ ''الہی! مجھے ا- توبۂ نصوحاً ۲ – اپنی مکمل اصلاح ۳ – اور دونوں جہان میں تیری رضا پسند ہے، لہذا اپنی محبت نصیب فرما کر اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آمین ۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

۳- عبادت گزارغریبوں سے محبت کرنا، لیعنی باضمیرغریبوں سے دوستی کرنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔

> پهر فرمایا! الله پاک واپني بندول سے تين چيزيں برئى پيندين: "بَدُلُ الْإِسُتِطَاعَةِ، وَ الصَّبُرُ عِنْدَ الْفَاقَةِ، وَ الْبُكَاءُ عِنْدَ النَّدَامَةِ".

ا- بندہ کااپنی طاقت واستطاعت کواللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے خرچ کرنااللہ تعالیٰ کو بہت پیند ہے۔

۲- فاقہ کے وقت شکوہ کے بجائے صبر کرنا بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے۔
 سا- گنا ہوں پرندامت کے ساتھ رونا بھی اللہ تعالی کو بہت پسند ہے۔

#### ائمهار بعه کی پیند:

"نزهة المه المسالس" میں علامه عبدالرحمٰن صفویؒ نے فرمایا: 'جب بیرحدیث ائمهُ اربعہ کو پہنچی تو ہرا یک نے اپنی اپنی پیندیان فرمائی، سب سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفه العمانؓ نے اپنی پیندیدہ چیزیں بیان فرمائیں:

- ا- طویل رات میں جاگ کرعلم حاصل کرنا مجھے بہت پیند ہے۔
  - ۲- تکبرترک کرنااورتواضع اختیار کرنا مجھے بہت پسندہے۔
- س- وه دل جود نیا کی محبت سے خالی ہواوراللہ کی محبت سے لبریز ہو مجھے بہت پسند ہے۔ پھر حضرت امام مالک نے اپنی تین پسندیدہ اشیاء بیان فرمائیں:
  - ا- روضة اقدس كاقرب مجھے بہت پسندہے۔
  - ۲- آپ سلی الله علیه وسلم کی خاک (مدینه) سے چیٹے رہنا بھی مجھے بہت پسند ہے۔

# (۹) نبی طالتہ کی ننبن انمول مسیحتیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحيمِ

عَنُ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنُصَارِيُّ قَالَ: "جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، فَقَالَ: "عِظُنِي، وَأَوْجِزُ" فَقَالَ: "إِذَا قُمُتَ فِي صَلُوتِكَ فَصَلِّ صَلُوةَ مُودِّعٍ، وَلَا تَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَعُذِرُ مِنْهُ غَداً، وَ أَجُمِعِ الإِيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ ". (مشكوة المصابيح / ص: ٥٤٥/ كتاب الرقائق/ الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابوابوب انصاری فرماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ِ اقدس میں ایک شخص نے آکر عرض کیا: '' مجھے نصیحت سیجے اور مخضر نصیحت سیجے اور مخضر نصیحت سیجے ورخصت حضور طِلاَ ہے فرمایا: '' جب تو نماز کے لیے کھڑا ہوتو اُس شخص کی طرح نماز پڑھ جورخصت کرنے والا ہو، اور کوئی ایسا کلام نہ کرجس سے تجھے آئندہ کل عذر کرنا پڑے، اور اُس چیز سے ناامید ہوجا جولوگوں کے ہاتھوں میں ہے'۔

نبی مِلْتُلِیّاتِیْم کامخضر کلام بھی پراثر اور مکمل و مدل ہوتا ہے:

مثل مشہور ہے کہ'' بڑوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے''ان کے کلام میں پیکمال ہوتا ہے

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱)

کہ بظاہر مخضر گرنہایت جامع ہوتا ہے، حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے او نچے مرتبہ پر فائز ہیں، پھر آپ علیہ اللہ علیہ کو منجانب اللہ جوامع الکلم کی خصوصیت بھی عطافر مائی گئی ہے، اس لیے آپ علیہ ای مخضر کلام بھی مکمل، مدل اور جامع ہوتا ہے، آپ علیہ ایک ایک اور جامع ہوتا ہے، آپ علیہ ایک فر مادیا کرتے ہیں، گویا آپ علیہ ایک کلام میں اختصار کے باوجود تفہیم کی 'دریا بکوزہ' کا مصداق ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ ایک کلام میں اختصار کے باوجود تفہیم کی پوری صلاحیت ہوتی تھی۔ حق ہے کہ نوع انسانی نے آپ علیہ ایک کلام سے زیادہ عمومی نفع کا حامل کلام نہ پہلے بھی سنا، نہ بعد میں بھی سنے گی، آپ علیہ علیہ کا کلام تکلف سے پاک اور ہیں وطلاوت کا گویا سنگم ہوتا ہے۔

حدیث بالا اس کی بہترین مثال ہے، جس میں سائل نے آپ بیان کی اسے مختصر نصیحت کرنے کو کہا، تو ہمارے آقا میان کی اسے مختصر نصیحت کرنے کو کہا، تو ہمارے آقا میان کی اسلام کی بی تعالیٰ کے اسلام کا تعلق کی الفاشیة : ۲۱)

بیار نے ضیحت کرتے رہیے،اس لیے کہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ "مُذَکِّر" آپ کی صفت ہے۔

### یہلی نصیحت اصلاحِ اعمال کے لیے:

اس لیے جب آپ علی اللہ علیہ سے نصیحت کی درخواست کی گئی، تو فر مایا: 'إِذَا قُمُتَ فِی صَلوبِ فَصَلِ صَلوةَ مُودًع '' بیر پہلی نصیحت ہے، اس کا ایک مطلب تو بیہ ہے کہ نماز الی پڑھو گویا بیآ خری نماز ہے۔ کیوں کہ بیا کے حقیقت بھی ہے کہ فجر پڑھنے والے کو معلوم نہیں کہ اسے ظہر پڑھنے کا موقع ملے گایا نہیں، اور ظہر سے فارغ ہونے والے کو بیر پہنیں ہوتا کہ عصر ومغرب اور عشاکی نماز اداکرنے کی فرصت ملے گی یا نہیں۔ اس حقیقت کی طرف قرآن کریم نے یوں اشارہ فر مایا:

﴿ وَمَا تَدُرِي نَفُسٌ مَّاذَا تَكُسِبُ غَداً ﴾ (لقمان: ٣٤)

کس کے ساتھ کل کیا معاملہ ہوگا؟ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اس لیے آج جو بھی نماز پڑھی جائے وہ آخری سمجھ کر پڑھی جائے، اس سے یقیناً نماز میں خشوع پیدا ہوگا۔

دوسرا مطلب یہ ہے کہ جس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوتو ماسوا اللہ کو بالکل رخصت کر کے ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرلو، اس طرح نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ خشوع وخضوع کی کیفیت پیدا ہوگی، جومطلوب ومقصود ہے، اس سے نماز کی اصلاح ہوگی، مرشدی حضرت شیخ الزمال مولا نا قمرالزمال مدخلا، فرماتے ہیں: ''نماز میں خشوع وخضوع پیدا کرنے کا اس سے بہتر علاج اور کیا ہوسکتا ہے؟''

بزرگوں کی تمام تدابیرا یک طرف،اور نبی صلی الله علیه وسلم کی تعلیم ایک طرف،آپ صلی الله علیه وسلم نے کتنا نافع علاج تجویز فرمایا،آپ علی ﷺ کی ہدایت ونصیحت میں کس قدرنا فعیت ہے،اندازہ لگائیئے۔

اس نصیحت پر عمل کرنے سے تمام اعمال کی اصلاح ہوگی، کیوں کہ محدثین کی تشریح کے مطابق اس حدیث شریف کا مطلب بھی یہی ہے کہ صرف نماز ہی نہیں، بلکہ ہر عمل کو اِس تصور کے ساتھ کروگویا یہ تمہارا آخری عمل ہے۔

#### ایک واقعه:

چناں چہ صحابہ کرام اور بزرگوں کا طرزِ عمل یہی تھا، سلیمان بن عبد الملک ایک مرتبہ حضرت ابوحازم کی خدمت میں پنچے، اور سوال کیا کہ حضرت! کیا وجہ ہے کہ موت ہے ہمیں خوف ہوتا ہے؟ حضرت فی فرمایا: ''اس لیے کہ تم نے دنیا کو آباد اور آخرت کو برباد کیا، ظاہر بات ہے کہ ہر مخص آبادی سے وریانی کی طرف جانے سے خوف ہی کرتا ہے' سلیمان نے کہا: '' آپ نے بالکل چے فرمایا'' پھر کہا: '' حضرت! ہمیں یہ کسے معلوم ہو کہ رہے کہ کہا کا بینی حالت کے بعد کیا ہوگا؟'' حضرت اُسے نے فرمایا: ''اپنی حالت کہاں ہمارا کیا حال ہوگا؟ یعنی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟'' حضرت اُ نے فرمایا: ''اپنی حالت

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

قرآنِ کریم کے سامنے پیش کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں کا اپنا حال معلوم ہو جائے گا، قرآن کہتا ہے:

﴿ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيْمٍ وَإِنَّ الْفُحَّارَ لَفِي جَحِيْمٍ ﴾ (الانفطار: ١٣-١٥) يقين ركھوكه نيك لوگ يقيناً برسى تعمتوں ميں ہوں گے، اور بدكار لوگ ضرور دوز خ ميں ہول گے۔''

سلیمان نے کہا:''حضرت! پھراللہ کی رحمت کہاں گئی؟'' فر مایا:''وہ تو نیکوں اور محسنوں کے قریب ہے،قرآن پاک میں فر مایا:

﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ (الأعراف:٥٦) يقينًا الله كارحت نيك لوكول سيقريب هے:

سلیمان نے کہا: ''حضرت! مرنے کے بعد باری تعالیٰ کے دربار میں ہم کیسے جا کیں گے؟'' فرمایا: ''نیک لوگ تو اس طرح دربار الہی میں حاضر ہوں گے جیسے سالوں کے بعد سفر سے لوٹے والا مسافر جب گھر آتا ہے تو بہت خوش ہو کر آتا ہے، اور بر بے لوگ اس طرح پیش کیے جا کیں گے جیسے مدتوں سے بھا گا ہوا مجرم اور غلام جب پکڑا جاتا ہے تو حسر ت کناں اور خوفز دہ ہوتا ہے'' یہ سن کر سلیمان بن عبدالملک رونے گئے، اس کے بعد کہا: ''حضرت! آپنماز کس طرح پڑھتے ہیں؟'' فرمایا: ''جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اولاً جملہ فرائض وسنن اور آداب کی رعایت کے ساتھ کامل اور کمل وضو کرتا ہوں، پھر قبلہ کی طرف منھ کرکے تعبۃ اللہ کوسامنے، جنت کودا کیں، جہنم کو با کیں، بل صراط کو نیچے اور حق تحلی کو اس خیال سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز سے نماز پڑھتا ہوں کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز سے ہے'' ۔ یہ حضرات ''فرمایا: ' حضرت! کتنے عرصہ سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟'' فرمایا: سلیمان نے عرض کیا: ''حضرت! کتنے عرصہ سے آپ اس طرح نماز پڑھتے ہیں؟'' فرمایا: ''الحمد للہ، چالیس سال سے بہی معمول ہے'' سلیمان نے کہا: '' کاش! زندگی میں ایک نماز ''کاش! زندگی میں ایک نماز ''کاش! زندگی میں ایک نماز ''کاش! زندگی میں ایک نماز ''الحمد للہ، چالیس سال سے بہی معمول ہے'' سلیمان نے کہا: '' کاش! زندگی میں ایک نماز ''کاش! زندگی میں ایک نماز

كاحديث بالامين ذكركيا گيا۔

اِس کا عام مفہوم تو یہی ہے کہ جب بھی کوئی بات کہ تو سوچ سمجھ کر کہے، تا کہ بعد میں دوست، احباب اور لوگوں کے سامنے غلط بیانی یا فضول گوئی پر عذر خواہی نہ کرنی پڑے۔ دوسرا مطلب یہ بھی ہے آج جو بچھ بولتے ہو سچے بولو! کیوں کہ تمہاری زبان کا ہر قول رب کریم کے یہاں محفوظ ہوتا ہے، قرآنِ پاک میں فرمایا:

﴿ مَا يَلُفِظُ مِنُ قُولِ إِلَّالَدَيْهِ رَقِينُ عَتِيدٌ ﴾ (ق : ١٨)

انسان کوئی لفظ زبان سے نہیں نکال پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے ہر وقت ( کھنے کے لیے ) تیار۔

مطلب یہ ہے کہ جب تمہارا ہرقول محفوظ و مکتوب ہے تو غلط بولنے پرکل قیامت کے دن عنداللہ پکڑ ہوگی، پھروہاں شرمندگی ہوگی،اس لیے ضروری ہے اے انسان! کہ زبان کا بول پہلے شریعت کی میزان میں تول، پھر بول، یہ مومن کی علامت ہے کہ مومن سوچ کر بول ہے،اور منافق بول کر سوچتا ہے۔

#### تيسرى نفيحت اصلاحِ اخلاق كے ليے:

تیسری نصیحت بیفر مائی که "وَأَجُهِ عِ الإِیَاسَ مِمَّا فِی أَیْدِی النَّاسِ" اس میں اخلاق کی اصلاح فر مائی کہ لوگوں کے مال ودولت برنظرمت کرو۔

فرمایا: ﴿فَذَرُهُمُ يَا كُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا ﴾ (الحجر: ٣) انہیں ان کی حالت پرچھوڑ دو کہ بیخوب کھالیں اور مزے اڑالیں۔ بس اللہ تعالی نے تمہیں حلال طریقہ سے کمانے پر جو کچھ دے دیااس پر قانع وصابر ہی نہیں، بلکہ شاکر بھی رہو۔ اسی میں عزت اور عافیت ہے، عربی کا شاعر کہتا ہے:

اِضُرَعُ إِلَى اللهِ، وَ لَا تَضُرَعُ إِلَى النَّاسِ وَاقُنَعُ بِيَأْسِ فَإِنَّ الْعِزَّ فِي الْيَأْسِ گلاستهٔ اعادیث (۱) گلاستهٔ اعادیث (۱)

بھی الیں نصیب ہوجائے تو کامیاب ہول'۔ (کراماتِ اولیاء/ص:۲۲۱، از:ماہنامہ مظاھر العلوم/ ص:۲۰۵، اپریل ۲۰۰۳ء)

> میری زندگی کامقصد تیرے دیں کی سرفرازی میں اسی لیے مسلماں، میں اسی لیے نمازی

### دوسری نصیحت اصلاحِ اقوال کے لیے:

دوسری نصیحت بیفر مائی که "وَ لَا تَكَلَّمُ بِكَلَامٍ تَعُدِرُ مِنْهُ غَداً" كوئی ایما كلام زبان سے نه نكل جائے جس كی وجہ سے بعد میں شرمندگی ہو۔ اس سے اصلاحِ اقوال كی طرف رہبری فر مائی گئی ہے، كيوں كه زبان سے نكل ہوئی بات اور كمان سے نكل ہوا تيرواپس نہيں ہوتا، كيا تيركو كمان سے چھوٹ كركمان ميں واپس آتے ہوئے كسى نے ديكھا ہے؟ جيسے سوچ سمجھ كرتير چلايا جاتا ہے، ايسے ہی سوچ سمجھ كرزبان چلائی جائے۔

منقول ہے کہ سی موقع پرمختلف ممالک کے چار حکمران جمع ہوئے ،اور ہرایک نے ایک ایک ایسی بات کہی گویا ایک ہی کمان سے نکلے ہوئے تیر ہیں:

ا۔ شاہ کسرای نے کہا کہ جوبات میں نے کہی نہیں اس پر ندامت نہیں ،البتہ کہی ہوئی بات پر بھی ندامت بھی ہوتی ہے۔

۲- شاہ چین کہنے لگا کہ جوبات میں نے کہی نہیں وہ میرے قابومیں ہے، مگر جب میں نے کوئی بات کہہ دی تواب وہ میرے قابومیں نہیں رہی۔

س- شاہِ روم کہتا ہے کہ جو بات میں نے نہیں کہی مجھے اس کے کہنے کی طاقت ہے، مگر جو بات میں کہہ چکا مجھے اس کے رد کرنے کی طاقت نہیں۔

۳- شاہِ ہند کا کہنا تھا کہ تعجب ہے اس شخص پر جوالی بات کرے کہ جب اس کا چر جپا کیا جائے تو نقصان ہو،اوراُسے عام نہ کیا جائے تو نفع بھی نہ ہو۔خلاصہ وہی ہے جس کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

اگر قناعت کی دولت حاصل ہوجائے تو قانغ شخص فقیررہ کربھی شاہانہ زندگی بسر کرسکتا ہے۔ قناعت کلیپر دولت ہے،اس کے ہوتے ہوئے انسان ہرونت، ہر جگہ اور ہر حال میں دولت مندر ہتا ہے،اوراس سے عاری ہونے کی صورت میں خزانہ قارون اور دولت فرعون ونمرود کی فراوانی کے باوجود مفلس بے مایدر ہتاہے۔

كاش! مهم قناعت اختيار كرليس تو پير مهمين زندگى كا وه لطف حاصل موجائے جو بڑے بڑے دنیاداروں کومیسر نہیں۔ بہرحال! حدیث یاک میں جوتین انمول تھیجتیں فر مائیں، بظاہر مخضر ہیں، مگر حقیقت میں نہایت مفیداور جامع ہیں۔ الله رب العزت ہمارے اعمال ، اقوال اور اخلاق کی اصلاح فرمادے ، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبُدًا عَلَى حَبِيُبِكَ خَيُرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱۰۹ کلاستهٔ (۱۹ کلا

الله پاک کے سامنے عاجزی کرو، لوگوں کے سامنے خوشامدنہ کرو، اور قناعت اختیار کرو،لوگوں سے طبع نہ کرو، کیوں کہ عزت لوگوں سے ناامید ہونے میں ہے۔

صاحبو! یا در کھو کہ جب آ دمی کسی عزیز قریب وغیرہ سے امید وابستہ کر لیتا ہے، پھر اگراس کی امید پوری نہیں ہوتی تو دل شکنی ، مایوسی اور مبھی بدگمانی حتی کہ جھگڑ ہے تک کی نوبت آ كرمعامله دشمنى تك جا پہنچاہے،اس ليے بہتريبي ہے كەسى سے كوئى اميد نهركھى جائے، تمام امیدیں اللہ تعالیٰ ہی ہے وابستہ کریں ، دعا بھی کریں کہ اللہ العالمین! ہماری پیشانیوں کو جیسے تو نے اپنی عنایت سے اپنے غیر کے سامنے جھکانے سے محفوظ فر مایا، ایسے ہی ہمارے ہاتھوں کوبھی اپنے غیر کےسامنے پھیلانے سے محفوظ فرما۔

کہتے ہیں:

كمال تشنگي ميں بھي جگر كاخون بي جانا یرکسی کے سامنے دست طلب درازنہ کرنا

پھر رہ بھی تو حقیقت ہے کہ مالداری مال ومتاع جمع کرنے ہی کا نامنہیں ، بلکہ اصل مالداری پیرے کهانسان کا دل چین وسکون سےلبریز ہو۔

> تو نگری بدل ست نه بمال وبزرگی بعقل ست نه بسال

( گلتاں/ص:۲۹)

یعنی اصل مالداری دل کی وسعت سے ہے، نہ کہ مال کی کثرت سے،اور بزرگی عقل کی وجہ سے ہے، نہ کہ صرف سال گذار کرعمر رسیدہ ہوجانے ہے۔

اور دل کا غناء قناعت کے بغیر ممکن نہیں ،اس لیے حدیث میں اس کی نصیحت فرمائی گئی، کیوں کہ حرص کے ساتھ اگر ساری کا ئنات بھی مل جائے تو کیا حاصل؟ ایک کے بعد دوسرے کی طلب ہوتی ہے،اس طرح بے چینی کے شکنجہ سے نجات کیوں کرمل سکتی ہے؟ البتہ

اختیار کرناغنی اور فقر (تونگری اور تنگ دسی) میں، اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: ۱-انباعِ ہوا۔۲-وہ بخل جس کے تقاضوں پڑمل کیا جائے۔۳-آ دمی کا اپنے آپ کو بطورِ نجب (خود پسندی) اچھا تمجھنا، اور یہ چیز ہلاک کرنے والی باتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔

#### تمام جد وجُهد كامقصد حصولِ كاميابي:

ایک طرف دنیا کے ہرسلیم الفطرت ونٹریف الطبیعت انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے فن اور شعبہ میں کا میا بی حاصل کرے اور ایک کا میاب زندگی گذارے ، اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ دن رات کوششوں اور جدو جہد میں لگار ہتا ہے، تو دوسری طرف خودصا حب نثریعت ، نبی رحمت ، جناب محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فطرت انسانی کو محسوں کرتے ہوئے وہ ہدایات دیں جن پڑمل کرنے سے نہ صرف دنیا بلکہ عقبی کی کا میا بی بھی یقینی ہوجاتی ہے۔

رحمت عالم سلامی آو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے اور مجھی تو حاضرین مجلس اور مخاطبین کے خاص حالات کے لحاظ سے اور بھی کسی ایسے ہی سبب سے اپنی ہدایات میں خاص خاص اعمالِ صالحہ اور اخلاقِ حسنہ کی اہمیت اور خصوصیت بیان فرماتے ، اور اسی طرح خاص خاص برے اعمال کی قباحت و شناعت پرخصوصیت سے زور دیتے تھے ، کیول کہ آپ سیار ایک معلم کا نئات تھے ، اور ایک معلم وم بی ہونا چاہیے۔

#### تقوى سبب فلاح:

چناں چہ حدیث بالا میں بیان کردہ تین چیزیں دارین کی نجات کا سرچشمہ ہیں،اور حقیقی کا میا بی کارازان میں مضمر ہے۔

(۱) ان میں پہلی چیز تقویٰ ہے، جودینی زندگی کی اصل روح ہے۔ اسی لیے قرآنِ کریم نے عکم دیا کہ ﴿ وَاتَّ قُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُمُ تُفُلِحُونَ ﴾ (آل عمران: ١٣٠) الله تعالیٰ



# (۱۰) کام یا بی کے حصول اور بریا دی سے حفاظت کے نین ضوابط

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحِيم

ترجمہ: حضرت ابو ہر بریؓ فرماتے ہیں ، رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: '' تین چیزیں نجات دلانے فرمایا: '' تین چیزیں نجات دلانے والی تین چیزیں تو بیہ ہیں : ا - ظاہر و باطن (خلوت وجلوت) میں تقوی اختیار کرنا ۔ ۲ - رضامندی اور ناراضگی (خوشی اور غی) دونوں حالتوں میں حق بات کہنا۔ ۳ - میانہ روی

تو چنیں خواہی خدا خواہر چنیں ہے می دہد برداں مرادِ متقی پس واضح ہو گیا کہ اللہ تعالی کا ولی متق ہے۔ اور تقویٰ و پر ہیز گاری کلیدِ کا میا بی ہے۔ قرآنِ کریم نے اسے یوں بیان فرمایا ہے:

﴿ أَلَاإِنَّ أَوْلِيَآ ءَ اللَّهِ لَا خَـوُفُ عَلَيْهِـمُ وَلَا هُـمُ يَحْزَنُونَ ٥ أَلَّذِينَ امَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ٥ (يونس:٦٢-٦٣)

#### دوسری چیز:

(۲) حق کا قائل و مائل ہونا - کیوں کہ پر ہیزگاری کے ساتھ برد لی جع نہیں ہوسکتی، تقو کاحق گوئی کا تقاضا کرتا ہے، کہ بندہ ہر حال میں حق کا قائل ہو، اور بیاس وقت ہوگا جب بندہ حق کی طرف هیقة مائل ہو، جوحق کی طرف مائل ہی نہیں وہ حق کا قائل کیسے ہوگا؟ اور جوشخص ہر حال میں حق کا ساتھ دے وہ کامیاب ہے، کیوں کہ اللہ تعالی کی غیبی مددا ہل حق کے ساتھ ہوتی ہے، باطل کے ساتھ بھی نہیں، حق کے ساتھ ہوئی ہے، باطل کے ساتھ بھی نہیں، حق کے ساتھ حالات ضرور آتے ہیں، جیسا کہ خود تاریخ اس پر شاہد ہے، مگر جو بندے اس پر جمے رہے وہی کامیاب ہوئے، اس لیے کامیا بی کی دوسری شرط ہے: "الفَدوُلُ بالحُقِیِّ فِی الرِّضٰی وَ السَّحَطِ" ہر حالت میں (حق نیت اور حق طریقے ہے) حق کے اور حق پر فابت قدم رہے، یہ نہیں کہ موافق حالات میں تو حق بات کے، اور خالف حالات میں غلط بات کے۔

سخت حالات میں بھی لب کھولے توحق ہولے گرچہ آفات ہوں بہت پھربھی لب کھولے توحق ہولے حضرت امام شافعیؓ فرماتے سے کہ تین عمل بڑے سخت ہیں:(۱) تنگی کے وقت سخاوت۔(۲) تنہائی میں تقویٰ۔(۳) ایسے تخص کے سامنے حق بات کہنا جس سے کوئی امید وابستہ ہو،یا جس سے ڈراورخوف ہو، کیکن اہل حق نے ہرحال میں اس پڑمل کر کے دکھایا۔ گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

سے ڈرو،تقو کی اختیار کرو، تا کہتم فلاح یا ؤ۔

ابسوال یہ ہے کہ تقوی کی کیا ہے؟ تو قرآنِ کریم نے سورہ مومنون کے شروع میں جن اوصاف سے متصف ہونے پر مومنین کوکا میابی کی خوشخری دی ان اوصاف کا مجموعہ وسرچشمہ ہی تقوی ہے ، کیوں کہ تقوی میں تمام صفاتِ حسنہ جمع ہوجاتی ہیں، اس لیے خوشی میں ، خلوت میں ، جلوت میں ، سفر میں اور حضر میں ﴿ إِنَّهُ وَ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ ﴾ (آل عسم ران: ۲۰۱) کا حکم دیا، اس کا مطلب سے کہ ہرحال میں اس کا اختیار کرنا ضروری ہے ، اس کے علاوہ بھی تقوی کا حکم قرآن کریم میں جا بجا موجود ہے ، حتی کہ سی جگہ تو ایک ہی آیت میں دودومر تبداس کا ذکر ہے۔

حضرت مولانا پیرذ والفقاراح رفقشبندی مرظائفرماتے ہیں" جیسے حلوے کے تھال کو میوے سے جایا ہے" جس سے میوے سے جایا جاتا ہے اسی طرح اللہ پاک نے اپنے کلام کو تقوی سے جایا ہے" جس سے تقوی کی مزیدا ہمیت ثابت ہوتی ہے، اور جسیا کہ عرض کیا گیا کہ تقوی صفاتِ حسنہ سے متصف ہوکر گنا ہوں اور برائیوں سے بچنے کو کہتے ہیں، لہذا جو تحض اپنے آپ کو گنا ہوں سے بچائے وہی دراصل متی ہے، اللہ رب العزب اس سے انتہائی محبت فرماتے ہیں، حتی کہ اسے اپناولی اور دوست بنالیتے ہیں، جسیا کہ فرمایا:

﴿إِنْ أَوْلِيَاوُّهُ إِلَّا الْمُتَقُوْنَ﴾ (الأنفال: ٣٤) متقى لوگول كے سوااوركوئى اس كاولى نہيں ہوسكتا۔ حضرت شاہ ابرارالحق صاحب ہردوئی نے اس كى ترجمانی يوں فرمائى:

جو خدا کے دوست ہیں وہ ہیں ولی ہے جو گناہوں سے بحییں وہ ہیں متقی دارین کی فلاح و کامیابی اُن ہی کے لیے ہے، اور دارین میں ہرقتم کے شرسے محفوظ و مطمئن یہی ہیں ،ہم بھی بیہ مقام حاصل کرنا چاہیں تو تقویٰ کے ذریعہ حاصل کر سکتے ہیں، چناں چفر مایا گیا:

اسلام نے جونظام پیش کیااس میں کسی قتم کی نہ کی ہے نہ زیادتی، نہا نہا لیندی نہ بیجا سختی، نہ الیسی دینداری مطلوب ہے جور بہانیت تک پہنچا دے اور نہ یہ جائز ہے کہ دنیا ہی مقصود بن جائے، دین و دنیا دونوں کی ہر حالت میں اعتدال اور میا نہ روی مطلوب ہے ۔ عموماً یہ مشاہدہ میں آتا ہے کہ جولوگ میا نہ روی اختیار نہیں کرتے امن و سکون ان کی زندگی سے رخصت ہوجاتا ہے، کیونکہ بے اعتدالی اور بدامنی میں چولی دامن کا تعلق ہے، ارشادِر بانی ہے:

﴿ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴾ (بقره ١٩٠)

اورزیادتی (وباعتدالی) نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ تعالیٰ باعتدالی کرنے والوں
کو پیند نہیں کرتا۔اس کے برعکس جولوگ ہر شعبہ میں میا نہ روی اختیار کرتے ہیں وہ ہر کام کو
خوش اسلو بی سے انجام دیتے ہیں اورخوشحال رہتے ہیں، وہ بھی مایوس اورنا کا منہیں ہوتے۔
اسلام کا نظام ہے پُر اعتدال ﷺ اس پر جو قائم ہے وہ ہے خوشحال
حضور طابقی کا بیفر مان ان لوگوں کے لیے نہایت اہم ہے جو مالی فراوانی کے زمانہ
میں اپنے خریج بہت بڑھا لیتے ہیں، اور پھر نا مساعد حالات میں پریشانیوں سے دو چار
ہوتے ہیں، اگرایسے لوگ خصوصی طور پر آس حضرت طابقی کے اس فر مان کو مشعل راہ بنالیں
تو بہت ی دشواریوں سے نجات یالیں۔

بہر حال! (۱) تقویٰ اور پر ہیز گاری، (۲) حق گوئی اور (۳) میانہ روی، دارین میں کامیابی کے لیے لازمی وضروری ہے۔

#### انتاع ہوا:

اس کے بعد حدیث پاک میں تین ایسی چیزوں کو بیان فرمایا جن سے ہلاکت اور بربادی آتی ہے۔



#### تاریخ کاسب سے بڑاجنازہ:

حضرت امام احمد بن حنبل ی کے زمانہ میں ایک زبردست فتنہ ' خلق قرآن' کا اٹھا، بغداد کے معتزلہ نے ہنگامہ کھڑا کر کے بیچا ہا کہ آپ سی بھی طرح بیشلیم کرلیں کہ قرآن مخلوق ہے، اوراس سلسلہ میں آپ گودر بارخلافت میں طلب کیا گیا، تو آپ نے ''الُفَولُ بالُحقِّ فِی الرِّضٰی وَ السَّخَطِ'' کا ثبوت دیا، سخت حالات اوراذیتیں برداشت کیں، مگرقرآن کو مخلوق بھی نہیں کہا۔ (تذکرة الاولیاء/ص: ۱۳۳)

ہر حال میں انہوں نے حق کا ساتھ دیا، وہ جانتے تھے کہ حالات حق کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے ہر حال میں حق پر جھے رہے، تو کا میابی ان کا مقدر بنی۔ جب آپ کی وفات ہوئی تو ۲۵ لا کھ افراد نے نمازِ جنازہ پڑھی، حضرت عبدالوہاب وراق فرماتے ہیں دن تاریخ اسلام میں اس سے بڑے کسی جنازہ کا ثبوت نہیں ملتا، اس دن اس عظیم مجمع کود کھے کر مہزار کے قریب غیر مسلم دولت اسلام سے مشرف ہوئے'۔

(البدايه والنهاية/ص:٩٣٧، از: ''الله سے شرم تيجيے'')

#### اعتدال کی اہمیت:

حصول کامیابی کا تیسرا اصول "میانه روی" ہے، حدسے گذر جانے کو افراط، حدسے اُتر جانے کو تفریط اور حد میں رہنے کو اعتدال کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ کامیاب ہونا چاہتے ہوتو ﴿ وَ اَقْصِدُ فِی مَشُیكَ ﴾ (لقمان: ۹) اعتدال کی راہ اختیار کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ تقویٰ کے نام پر غلوا ختیار کیا جائے او راعتدال کی حدوں سے تجاوز کیا جائے ، کہ اعتدال دینداری، مالداری اور محتاجی ہر حال میں اختیار کرنا ضروری ہے، یہ چیز زندگی کے ہر شعبہ میں مطلوب ہے ، اس سے انسان افراط و تفریط سے محفوظ رہتا ہے ، کسی بھی حالت کا سامنا کرنے میں اسے دشواری نہیں پیش آتی ۔ مولا ناروم فرماتے ہیں:
در خبر خیر الامور اوساطہا ﴿ نَعْ آمد زاعتدال اخلاطہا اخلاطہا

اس کا نقصان خوداسی کوہوتا ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۱)

"شُے" یہ بخل کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے،جس کے ساتھ حرص کی آ میزش بھی ہو۔ دوسر کے لفظوں میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ "شہہ" ہے کہ جو چیزا بنے یاس نہیں اس کی حرص کرےاور جو چیزاینے پاس ہےاس میں بخل کرےاور ضرورت پر بھی خرچ نہ کرے۔

میرے والد ماجد حضرت اقدس مولانا محمد صدیق شآہ بھائی صاحب مرظلۂ نے '' بخل'' کے متعلق ایک نکته نقل فرمایا کہ حضرت ابوعلی جرجانی ؓ فرماتے ہیں:'' بخل میں تین حروف ہیں: ''ب'''خ' اور 'ل'، بخل کے ان تیوں حروف سے اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہاس سے نتاہی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس طرح کہ' ب' سے مراد بلا ہے،'' خ'' سے مراد خسران ہےاور''ل'' ہے مرادلوم یعنی ملامت \_ (انوارالاتقیاء)

معلوم ہوا کہ بخل سے بلائیں آتی ہیں، بخل سے خسران اور نقصان ہوتا ہے، بخل سے لوگوں کی ملامت اور ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

چناں چەمنقول ہے كەايك شخص رو ئى اور شہد لے كر كھانے بيچا، توعين اس وقت دروازے پرکوئی مہمان آ دھمکا، صاحبِ مکان میزبان بڑا بخیل تھا، اس لیے فوراً روٹی اٹھا کر ایک طرف رکھ دی، اوراس سے پہلے کہ شہد غائب کرتا مہمان دروازہ کھول کر اندرآ پہنچا، مہمان کے بیٹھ جانے کے بعد بخیل نے کہا:''روٹی کے بغیرآ پشہد حایٹا پیند کریں گے؟'' مهمان نے کہا:'' کیوں نہیں؟'' چرآؤد کیصانہ تاؤ،مہمان نے انگلیوں سے شہد جا ٹاشروع کردیا بخیل اسے یوں بے در دی سے شہد کا صفایا کرتا دیکھ کر ضبط نہ کرسکا ، اور بول پڑا: ''آپ كومعلوم ہے كه خالى شهد دل كوجلاتا ہے؟ "مهمان نے برجسته جواب ديا: "جى مال، مرآپ کے دل کو!"(" کتابوں کی درسگاہ میں"ص: ۱۱۷)

صاحبو! بخیل اگرچه مال سے امیر ہوتا ہے، مگر دل سے فقیر ہوتا ہے۔

ا-ان میں پہلی چیز ہےا تباع ہوا۔ یا در کھئے! آج تک دنیا میں جب بھی جہاں کہیں اور جوبھی نتاہی آئی اس میں ہوائے نفسانی کو خاص دخل رہا ہے، آئندہ بھی اسی سے تباہی آئے گی، چنال چہ قرآنِ کریم نے ہوار ستوں کی ہلاکت کو یوں بیان فر مایا ہے:

﴿ فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمُ خَلُفٌ أَضَاعُوا الصَّلواةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَواتِ فَسَوُفَ يَلُقُونُ غَيًّا ﴾ (مريم: ٥٩)

پھران کے بعدایسے ناخلف لوگ آئے جنہوں نے نماز کوضائع کیا ،اوراینی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے، چنال چہ بیالوگ عنقریب (آخرت میں) خرابی دیکھیں گے۔ ویسے خواہشاتِ نفسانی تو ہرانسان میں پائی جاتی ہیں، مگر شریعت نے اس نفسانی خواہش پر یا ہندی لگائی جوخلاف شرع ہو، وہی مہلک اور مضر ہے، اسی نے قوموں کوہلاک کیا،مولانا جلال الدين روميٌ فرماتے ہيں:

چیست حبل الله؟ رما کردن موا 🌣 کیس موا، صرصر مر عاد را الله تعالیٰ کی رسی کیا ہے؟ اتباعِ ہوا کوچھوڑ نا،جس نے ہوا پرستی چھوڑی اس نے گویا اللّٰد تعالٰی کی رسی کپڑلی،اورجس نے حبل اللّٰد کو کپڑاوہ کا میاب ہو گیا،اس کے برخلاف جس نے خواہشاتِ نفسانی پڑمل کیا اور مرضی کربانی سے اعراض کیا وہ نتاہ ہوگیا، قوم عاد کے لیے تباہی بشکل آندهی آئی،اس کی وجدیہی انباع خواہشات نفسانی تھی۔

(۲) ہلاکت کا دوسرا سبب: ایسا نجل ہے جس کا اتباع کیا جائے، جس کے تقاضوں پڑمل کیا جائے ایس بخیلی ہے تباہی وہر بادی آتی ہے۔قر آنِ کریم نے اس کی طرف

﴿ وَمَن يَبُحَلُ فَإِنَّمَا يَبُحَلُ عَن نَفُسِهِ ﴾ (محمد: ٣٨) اور جو تخص بھی بخل کرتا ہے وہ خودا پنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے۔مطلب یہ ہے کہ

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

آئی، جس کا واقعہ مشہور ہے، کیوں کہ اس مرض میں مبتلا ہونے والا خودکو کبھی بیار نہیں سمجھتا، بلکہ اگر کوئی اس کونفیحت کرے اور سمجھائے تو وہ اسی کو غلطی پر سمجھتا ہے، اور بلا شبہ وہ مرض بڑا سخت اور لا علاج ہے جس کومریض مرض نہ سمجھے، عجب کا روحانی مرض بھی اسی قسم کا ہے۔

حضرت شیخ سعد کیؓ فر ماتے ہیں:

مرا پیر دانائے روش شہاب ﴿ دو اندرز فرمود بر روئے آب
یکاآں کہ برخولیش خود بیں مباش ﴿ دیگر آں کہ برغیر بد بیں مباش
مجھے میرے روش ضمیر پیر حضرت شخ شہاب الدین سہروردگ نے ایک بارکشتی میں
بیٹھے ہوئے دوسیحیں فرمائیں:

ا- خود بني اورخود بيندي مين جمهي مبتلانه هونا ـ

۲- بدبنی میں بھی مبتلانہ ہونا، کا میاب رہوگ۔

اورا گرخود پیندی ہوگی تو حدیث کے مطابق تباہی ہوگی کہ عجب ہلاکت پیدا کرنے والی چیزوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہے۔اسی وجہ سے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ رات محرسوکر صبح کو ندامت کی حالت میں اٹھنا مجھے اِس سے زیادہ و پیند ہے کہ شب بیدار رہوں اور صبح کو عجب محسوس کروں کہ ندامت تو اللہ تعالی کو پیند ہے، لیکن عجب پیند نہیں۔

#### عجب كاعلاج:

علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص عجب کا علاج کرنا چاہتا ہے اسے چار چیزوں کا التزام کرنا ہوگا:

ا- ہرعمل اور کمال کو اللہ تعالیٰ کی توفیق کا ثمرہ سمجھے۔اس سے عجب کے بچائے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔

r- اپنے اوپراللہ تعالیٰ کی جونعتیں ہیں اُن کا دھیان رکھے۔اس سے مل

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

# بخل کی مذمت کب ہے؟

لیکن حدیث شریف کی صراحت کے مطابق بخل کی یہ ذمت اس وقت ہے جب کہ اس کے تقاضوں پڑمل نہ کیا جائے تو پھر یہی بخل اجرو قواب کا سبب بھی ہے، مثلاً دیکھئے! بعض اوقات صدقۃ الفطر یا اداءِ زکاۃ وغیرہ کے وقت بخل کی وجہ سے مال خرج کرنے کا ارادہ نہیں ہوتا ، دل پر آرے چل رہے ہیں، مگر سخت نا گواری کے باوجو دمردمومن حکم الہی کی جمیل کے خاطر مال خرج کرتا ہے، تو اس کو دواجر ملتے ہیں: (۱) خرج کرنے کا اجر۔ (۲) اس پر گرانی کا اجر۔ پھریہ چیز خلوص کے منافی بھی نہیں، کیوں کہ اخلاص کے لیے اپنی خوشی سے دینا شرط نہیں، اللہ تعالی کی خوشنو دی کے لیے دینا شرط ہے۔ غرض! بخل مطلق برانہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پڑمل کیا جائے تب برااور مہلک شرط ہے۔ غرض! بخل مطلق برانہیں، بلکہ اس کے تقاضوں پڑمل کیا جائے تب برااور مہلک ہے، اس لیے کہ اراد کو بخل غیراختیاری ہے، جب کہ اس کے تقاضوں پڑمل کرنا اختیاری امر ہے، اورمؤاخذہ اختیاری امور پر ہوتا ہے۔ واللہ اعلم۔

#### عجب کی مذمت:

(۳) ہلا کت کا تیسراسب" عُحب" ہے،اور عجب خود پسندی کو کہتے ہیں،جس کی حقیقت میہ ہے کہ بندہ اپنے اعمال و کمالات پر نظر کرے، اوراعمال و کمالات کو اپنی طرف منسوب کرے،اوران کے سلب ہوجائے سے بےخوف ہوجائے ،حق تعالی نے فرمایا:

﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمُ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾ (النجم: ٣٢)

اپنے آپ کو پا کباز نہ تھمراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون نیک اور متق ہے۔اس کے باوجودا گرکوئی عجب میں مبتلا ہوتا ہے اوراپنے علاوہ کسی پراس کی نظر ہی نہیں جاتی ،تو پھریہ چیز انسان کوخالق ومخلوق دونوں کی نظر سے گرادیتی ہے، جبیبا کہ بنی اسرائیل کا وہ عابد جو پانچ سو سال تک عبادت میں مشغول رہ کر بھی جب عجب میں مبتلا ہوا تو اللہ تعالیٰ کواس کی وہ ادا پسند نہ

(II)

# ا تباع سنت كى اہميت اور فضيلت

بِسُمِ الله الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

عَنُ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ (لِي) رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ : " يَا بُنَيَّ! إِنْ قَدَرُتَ أَنْ تُصُبِحَ وَ تُمُسِيَ، وَلَيُسَ فِي قَلُبِكَ غِشٌّ لِأَحَدِ، فَافْعَلُ، ثُمَّ قَالَ: " يَا بُنَيَّ! وَ ذَلِكَ مِنُ سُنَّتِي، وَمَنُ أَحَبَّنِي، وَمَنُ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ".

(ترمذی، مشکوة /ص: ۳۰ کتاب الاعتصام بالکتاب و السنة /الفصل الثانی)

ترجمہ: حضرت انس سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا: ''اے میرے پیارے بیٹے!اگر تخفے اس بات پر قدرت ہو کہ تیری صحیح اور شام (مراد زندگی کے تمام اوقات ہیں) اس طرح گذرے کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ اور دغانہ ہوتو ایسا ضرور کرنا۔'' کھر فرمایا: ''اے میرے پیارے بیٹے! بیر (بھی) میری سنت میں سے ہوتو ایسا ضرور کرنا۔'' کھر فرمایا: ''اے میرے پیارے بیٹے! بید (بھی) میری سنت میں سے ہوتو ایسا ضرور جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے (در حقیقت) مجھ سے محبت کی ، اور جس نے محبت کی ، اور جس نے میری مورت میں میری معیت میں ہوگا''۔

#### اتباعِ سنت علامت محبت ہے:

''سنت''لغت میں عادت کو کہتے ہیں،لیکن شریعت میں اس سے مراد وہ چیز جو حضورِا کرم ﷺ سے قولاً ،فعلاً اورتقر براً منقول ہونے کے ساتھ قابل عمل ہو۔ ( کیوں کہ یہی

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

میں پختگی آئے گی اور عجب سے حفاظت ہوگی۔

۳- عمل کر کے بھی اس بات سے ڈرتا رہے کہ معلوم نہیں عمل قبول ہوگا یانہیں نے اہر ہے کہ جس دل میں بیخوف ہوگا اس میں عجب کیسے بیدا ہوگا ؟

۳- اپنے گناہوں اور خامیوں پرنظر ڈالے۔ کیوں کہ جب یہ خطرہ غالب رہے گا کہ کہیں خامیاں اور کوتا ہیاں خوبیوں اور نیکیوں پر غالب نہ آجا کیں ، تو عجب پیدائہیں ہوسکتا۔اب جوعجب سے پچ گیا وہ ہلاکت سے پچ گیا۔

بہرکیف! اس حدیث کا حاصل ہیہ کہ جس شخص کو بی فکر اور خواہش ہو کہ وہ نجات حاصل کرے اور مہلکات سے بچے ، اسے چاہیے کہ وہ ان منجیات پڑمل کرے ، اور مہلکات سے اجتناب کرے ، ظاہر و باطن ہر حال میں تقویٰ اور خوف الہی اس کا شعار رہے۔ اور خواہ کوئی خوش ہو یا ناراض ، مگر ہمیشہ سلیقہ سے انصاف اور حق کی بات کے ۔ اور خوش حالی و تنگ دستی دونوں حالتوں میں میار نہ روی اختیار کرے ، اور اسی کے ساتھ خواہشاتِ نفسانی اور بخل کے نقاضوں پر نہ چلے ، نیز خود پسندی کی مہلک روحانی بیاری سے بھی بچے۔ پھر دارین میں کامیا بی اس کامقدر بن جائے گی۔ ان شاء اللہ۔

حق تعالی ہمیں مجیات برعمل کرنے کی توفیق عطا فرما کرمہلکات سے بچائے، آمین یارب العالمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

**☆.....** ☆

# سنتیں دوشم کی ہیں: ظاہری اور باطنی:

حدیث بالا میں اتباع سنت کی اہمیت اور اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور سنت سے مراد جیسا کہ عرض کیا گیا: حضور طِلِیْقِیَا کے اقوال ، افعال اور احوال ہیں، اور ظاہر ہے کہ افعال و احوال جیسے ظاہری ہوتے ہیں ایسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں، اس لیے ہمارے حضرت شیخ الزماں مولانا قمرالزماں فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف سے سنت کی دوقسمیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱) ظاہری۔(۲) باطنی۔ باطنی سنت کو پہلے بیان کیا، کیوں کہ عمو ما اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، فر مایا: "یَابُنَیَّ !" 'اے میرے بیارے بیٹے! حضور طابقیہ کا انداز تربیت دکھئے، کس قدر شفقت و محبت آ میز ہے! صرف حکم نامہ پیش نہیں کیا، بلکہ پیار ہے عمل کی ترغیب دے کراس پرعمل کرنے کا نتیج بھی بیان کیا، کیوں کہ جب انسان کے سامنے سی عمل کا عمدہ نتیجہ ہوتا ہے تو اس عمل کے لیے وہ باسانی اور بخوشی تیار ہوجا تا ہے، چناں چہ فر مایا: اے میرے بیارے بیٹے! اگر ہو سکے تو اپنے دل میں کسی کی طرف سے کیند (پوشیدہ و شمنی) مت رکھنا ( کیوں کہ دل درست تو جسم درست ) کہا گیا ہے کہ سیندا گر کینہ سے پاک ہے تو وہ رحمت کا خزینہ ہے، حضور طابقی کی حال یہی تھا، اسی لیے فر مایا: اے میرے بیارے! یہ بھی میر کی سنت ہے، بی صفور طابقی کی باطنی سنتوں میں سے ایک اہم سنت ہے، اپنی اور معاشرہ میر کی اصلاح کے لیے اس سنت کو بھی کم کی میں لانے کی ضرورت ہے۔ شعر ہے:

کینہ نہ ہوسینہ میں، کینہ نہیں اچھا ہے جس دل میں ہو کینہ اس کا جینا نہیں اچھا اور جیسے آپ صلی اللہ تعالیٰ کے اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے دشمنی کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سینے سے لگایا، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کوزندہ کریں۔

حضور عِلاَيْدَةِمْ كَي سنت سع محبت برجنت ميں معبت:

اس ك بعد فرمايا: "وَمَنُ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدُ أَحَبَّنِي "جس في ميرى سنت سے

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

تعریف حدیث کی بھی کی جاتی ہے۔ لیکن حدیث اور سنت میں بنیادی طور پر جوفرق بیان
کیا گیا ہے من جمله ان میں ایک یہ ہے کہ ہر حدیث کا قابل عمل ہونا ضروری نہیں، جب کہ
سنت صرف وہ ہے جو قابل عمل ہو، لہذا ہر سنت حدیث تو ہے، لیکن ہر حدیث سنت نہیں۔)
اور مختفر لفظوں میں حضور اکرم شائی ہے کہ یکن اور طریقہ کا نام سنت ہے۔ سنت سے محبت حضور
میں حضور اتباع سنت میں حصور اتباع سنت سعادت ہے۔ انسانیت کی سعادت محض اور
مخص اتباع سنت میں ہے، سعادت مند ہے وہ شخص جسے اتباع سنت کی توفیق ملے، کیوں کہ
اتباع سنت میں دارین کی کامیابی ہے، اور سنت کی مخالفت میں دونوں جہاں میں شقاوت
ہے، نیز اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی تجی اور یقینی علامت بھی اتباع
سنت ہی ہے۔ چنال چفر مایا:

﴿ قُلُ إِنْ كُنْتُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحُبِبُكُمُ اللَّهُ ﴾ (ال عمران: ٣١) محبوبم! لوگوں سے کہدو کہ اگرتم الله تعالی سے محبت رکھتے ہوتو میری سنت کا اتباع کرو، الله تعالی تم سے محبت کرے گا۔

معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبوبیت انتباعِ سنت کے بغیر ممکن نہیں ، اور جس وقت آدمی سنت پر عمل کرتا ہے اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کامحبوب ہوتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے:

نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے

پھر جس طرح اتباع سنت الله تعالی کی محبت کی علامت ہے، اس طرح اتباع سنت حضور طلق کی محبت کی علامت ہے، اس طرح اتباع سنت حضور طلق کی بھی محبت کی علامت ہے، جس کا ذکر اس حدیث میں ہے: مَنُ أَحبَّ سُنتِی فَقَدُ أَحَبَّ بِنُ الله تعالی اور اس کے رسول طلق کے محبت اتباع سنت سے وہ الله تعالی اور حضرت محم مصطفی طلق کے دونوں کے سنت ہے وہ الله تعالی اور حضرت محم مصطفی طلق کے دونوں کے نزدیک محبوب ہے، ظاہر ہے کہ ایسا شخص دارین میں خیرسے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟

محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ مطلب یہ ہے کہ میری چھوٹی ہوئی سنت کوزندہ کیا، یا مطلقاً میری سنت کا اتباع کیا تو یہ مجھ سے محبت کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے میری سنت سے محبت کرنا مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ یہاں دراصل اتباعِ سنت پر جنت کی بشارت سنانا مقصود ہے۔

رہی بات جنت میں حضور طالع کے ساتھ ہونے کی ، تواس کا مطلب بیہ ہے کہ اس متبع سنت کے لیے جنت میں اس کے اعمال کے مطابق جو درجہ ہوگا وہ اس میں ضرور داخل ہوگا ، اور ظاہر ہے جنت میں داخل ہونے والا یقیناً حضور طالع یقیل کا ساتھی ہے ، عام محاورہ میں اسے معیت ہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلاً کسی بڑے ہوٹل میں دوخض مقیم ہوں ، جن میں سے ایک فرسٹ کلاس روم میں ہو، اور دوسرا بالکل آخری درجہ کے روم میں ہو، کیان اس کے باوجود کہا یہ جاتا ہے کہ بیشخص فلال ہوٹل میں ہمارے ساتھ رہا ہے ، بس متبع سنت کے لیے یہی صورت حال جنت میں حضور طالع یقیل کی معیت کی ہوگی۔

بہر حال! میہ بہت ہی عظیم دولت ہے، جسے مل جائے وہ بہت ہی خوش قسمت ہے، کیوں کہ جنت! پھر حضور مِنالِيْنَاتِيْنِ کی معیت! نورٌ علی نور۔

واقعی اس کی عظمت اور قدر و قیمت حضرات صحابہؓ نے بھجی تھی، بلکہ اس عاجز کا ناقص خیال ہے ہے کہ حضور مِیلیٹی یے کی صحبت و معیت سے تو انہیں دنیا ہی میں جنت کا لطف آنے لگا تھا، اسی لیے ان کی عین خواہش پتھی کہ حضور مِیلیٹی کی معیت جنت میں بھی نصیب ہو۔

#### حضرت ربيعة كاواقعه:

حضرت ربیعہ بن کعب اسلمیؓ ایک صحابی ہیں، جن کا شار اہل صفہ میں ہوتا ہے، سفر وحضر میں حضور میں حضور میں عظم میں وفات پائی، آپ عموماً رات حضور میں فات پائی، آپ عموماً رات حضور میں فات خدمت میں اس نیت سے گذارا کرتے کہ تہجد کے وقت وضو کا یانی یادیگر ضرور توں کے لیے

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱۲۱ کلاستهُ احادیث (۱۲ کلاستهٔ (۱۲ کلاسته

كوئى دفت پين نهآئ ، رات ميں جب حضور طِلْهُيَّمُ الصِّة تو آپ فوراً وضوكا پانى اور ضرورت كى ديگر چيزيں لے كرحاضر ہوجاتے ، ايك مرتبه خوش ہوكر حضور طِلْهُيَّمُ نے فرمايا: '' ما نگ لے آج جوجا ہتا ہے؟''

اس موقع پر یا در کھیے کہ مقربین بارگاہِ الٰہی پر بھی بھی ایسے احوال آتے ہیں جن سے وہ محسوں کرتے ہیں کہ اس وقت رحمت ِق متوجہ ہے، اور جو کچھ ما نگاجائے گا امید ہے ان شاء اللہ مل جائے گا، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت حضور میل ہے گئے نے حضرت کعب کی خدمت سے متاثر ہوکر فرمایا کہ "سَلْ" جس چیز کی جاہت ہوما نگ لو، غالبًا وہ کوئی ایسی ہی گھڑی تھی۔

معلوم ہوا جو بھی کثرت بچود لعنی خلوص نیت اور اتباع سنت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے گاان شاء اللہ اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگ۔

ہر حال! حضور کی معیت بہت بڑی دولت ہے، یہ نعمت حضرات صحابہؓ کے علاوہ دنیا میں تو کسی کونصیب ہوسکی ، البتہ آخرت اور جنت میں اور وں کو بھی نصیب ہوسکتی ہے، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ علاق کی ہر ہر سنت سے محبت کریں ، اور ان کا اتباع اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ علاق کے ایک میں ہوسکت کریں ، اور ان کا اتباع

### ا تباعِ سنت کی اہمیت سے متعلق ایک واقعہ:

علاوہ ازیں اتباع سنت کی فضیلت واہمیت سے متعلق بہت سارے واقعات بھی منقول ہیں، من جملهان کے ایک بیہ ہے کہ امام ربانی محبوبِ سبحانی ﷺ احمد سر ہندی مجد دالف ثانی رحمة الله علیه کی خدمت میں ایک مرتبه سلسلهٔ چشتیه کے ایک بزرگ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ'' حضرت! مجھے کئی سال سے نسبت حِق میں قبض تھا، آپ کے پیر حضرت خواجہ باقی باللّٰہُ کی خدمت میں حاضر ہوکراس کی شکایت کی تو حضرتؓ کی دعااور توجہ سے میری قبض کی حالت سط سے بدل گئی،اس کے بعداب پھر یہ شکایت ہوئی ہے، لہذا آپ بھی توجہاور دعا فرمادیں، حضرت مجدد ً نے فر مایا: ' بھئی! میرے پاس توا تباعِ سنت کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں'' یہ سنتے ہی اس صاحبِ قبض بزرگ برحال طاری ہوا،جس کے نتیجہ میں یکا یک سر ہند کی زمین میں جنبش ہونے گی، امام ربانی حضرت مجد دالف ثانی " نے ایک خادم سے فرمایا کہ' طاق میں رکھی ہوئی مسواک لاؤ '' خادم نے مسواک لاکر دی ، تو حضرت مجدد ؓ نے زمین پر ماری ، اُسی وفت زمین ساکن ہوگئی،اوران بزرگ کی کیفیت ِجذب بھی جاتی رہی،اس کے بعد آپ نے ان بزرگ سے فر مایا که'' تمهاری کرامت سے زمین میں جنبش پیدا ہوگئ،اگر فقیر دعا کر بے تو انشاءاللدسر ہند کے مرد بے زندہ ہوجائیں الیکن یا در کھو! تہہاری اور میری کرامت سے زیادہ افضل انباعِ سنت ہے، بلکہ وضوء میں بطریق سنت مسواک کرنا میرے نز دیک اس سے زیادہ افضل ہے۔''(از:گلزارِسنت/ص:۲۲)

اسی طرح ایک اور واقعہ امام ابوداوڈ کے بارے میں منقول ہے کہ ایک باروہ کشی میں سفر کررہے تھے، دریا کے کنارے ایک آدمی کوچھنکنے کے بعد "الحد مد للله" کہتے ہوئے سنا، چول کہ جواب میں "یہ حسک الله" کہنا سنت ہے، اور مسلمان بھائی کاحق بھی، مگرامام صاحب کی کشتی آگے نکل گئی تو آپ نے ایک دوسری کشتی ایک درہم کے کوش کرایہ پرلی، چھنکنے والے کے پاس آئے اور اسے "یہ حمک الله" کہا، جواب میں اس نے "یہ دیکم

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱) کریں۔

#### انتاعِ سنت كى فضيلت:

یمی کیا کم فضیلت ہے کہ اتباعِ سنت سے اللہ تعالی اور اس کے رسول ﷺ کی محبت اور جنت میں حضور طابقہ ﷺ کی معیت نصیب ہوتی ہے، علاوہ ازیں کتاب وسنت میں انباعِ سنت کے اور بھی فضائل منقول ہیں، ایک حدیث میں ہے:

"مَنُ حَفِظَ سُنتَى أَكُرَمَهُ اللّهُ تَعَالَى بِأَرْبَعِ خِصَالِ، ٱلْمَحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْبَرَرَةِ، وَالْقِينَةُ فِي قُلُوبِ الْفَجَرَةِ، وَالسَّعَةُ فِي الرِّزُقِ، وَالثِّقَةُ فِي الدِّيُنِ". (شرح شريعة الإسلام/ص: ٨، للسيد على زاده، از: فتاوى رحيميه/ج: ١٠/ص: ٨٨)

جس نے میری سنت کی حفاظت اوراطاعت وا تباع کیا جن تعالی چار با توں سے اس کونوازیں گے:

- (۱) نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا فرما دیں گے۔
- (۲) برکارلوگوں کے دلوں میں اس کی ہیب ڈال دی جائے گی۔
  - (۳) رزق میں برکت ہوگی۔
  - (۴) دین پراستقامت نصیب ہوگی۔

صاحبو! اگرہم اتباعِ سنت کے ذریعہ حضور طبی کے غلام بن جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ساری دنیا کا اِمام اور دنیا کو ہمارا غلام بنادےگا۔

سے ہے۔

مقتدی تو نہیں ہرگز ، تو ہے دنیا کا امام تواگر آج بھی ہوجائے رحمت ِ عالم کاغلام اس سے بھی انتاعِ سنت کی اہمیت وفضیلت ثابت ہوتی ہے۔

# ال) فسادِاً من کے وفت انباعِ سنت بربشارت

بسم الله الرحمن الرحيم

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: "مَنُ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنُدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجُرُ مِائَةِ شَهِيدٍ". (رواه البيه قى فى كتاب الزهد عن ابن عباسٌ، مشكوة المصابيح / ص ٣٠، باب الاعتصام بالكتاب والسنة / الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہؓ روایت فرماتے ہیں، رحمت ِ عالم ﷺ کا ارشادِ عالی ہے:''جس نے میری سنت کومضبوطی سے پکڑا (مراد پابندی سے اس پڑمل کیا اوراسے زندہ کیا) میری امت کے فساد کے وقت، تواس کے لیے سوشہیدوں کا اجروثواب ہے''۔

فیمتی چیز کے تمام اجزاء قیمتی ہوتے ہیں:

بلاشبداز فرش تاعرش ربِ كريم كى تمام مخلوق ميس سي زياده فيمتى شي حضور اكرم

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

الله "كها، پهراما مُ والپس بني كشى پرآ گئے، ساتھيوں نے ان سے اس اہتمام كى وجہ پوچى، تو فرمايا: "مجھے خيال ہوا كہ ہوسكتا ہے كہ بيآ دمى مستجاب الدعوات ہواور ميرے "يسر حسك الله "كہنے كے جواب ميں وہ "يہديكم الله "كہنے تو ممكن ہے كہ اس كى بيدعا ميرے ق ميں قبول ہوجائے "كہتے ہيں كہ جب سفر كرتے ہوئے رات كوشتى كے مسافر سو گئے تو سب فير كن تي ہوئے رات كوشتى كے مسافر سو گئے تو سب فير يہ ہونے دات كوشتى كے مسافر سوگئو سب فير يہ ہونے دات كوشتى كے مسافر سوگئو سب غير يہ ہونے دات كوشتى كے مسافر سوگئا تو سب غير يہ كان الى اللہ الموراود نے آج ايك در ہم (جوايك سنت پر عمل كرنے كى نيت سے خرچ كيا تھا اس) كے عوض جنت خريد كی "۔

(شرح الشغوائي على مخضرا بن ابي جمره/ص: • ٢٩٠ از: ' حسمًا بول كي درسگاه مين' ص: ٣٦)

# جومتبع سنت ہےوہ نبی طالغی کے قریب ہے:

الغرض! قرآن وحدیث سے اتباع سنت کی بڑی اہمیت اور نضیلت ثابت ہوتی ہے، آج آنحضرت علیہ ہے ہوتی علیہ ہے۔ آج آنحضرت علیہ ہے ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ ہے ہوتی ہے اسی طرح رسول اللہ علیہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ علیہ ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتی ہے ہوتا نوارات کی بات سے بھی محبت کی جائے، اور آپ علیہ ہے ہوتی آپ علیہ ہے کہ مستوں میں ہیں، لہذا آپ علیہ ہوتی کی خالفت نہ کریں، جو جس قدر نبی علیہ ہے کہ سنت پرعمل کرے گا وہ اتنا ہی نبی علیہ ہے سے قریب ہوگا، دنیا میں دل وجان سے تو جنت میں جسم سے۔

الله پاک ساری زندگی ہمیں اور ہمارے اہل وعیال واقرباء بلکہ بھی انسانوں کو سنت کی عظمت اوراس بیمل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین ۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ یعن اللدرب العزت نے ہمیں سنت وشریعت پرموا ظبت اور استقامت کا تھم تو دیا ہے، کشف و کرامت ہی ہے، حضرت جنید ہے، کشف و کرامت ہی ہے، حضرت جنید بغدادی کا قول ہے، فرماتے ہیں: "اَلُّا سُتِقَامَةُ فَوُقَ الْكَرَامَة" یعنی سنت اور شریعت پر استقامت کرامت سے بڑھ کرہے۔ جو بندہ سنتوں پر قائم ہو وہ اللہ تعالی کا ولی ہے، خواہ زندگی بھراس سے ایک بھی کرامت ظاہر نہ ہو۔

صاحبو! اہل اللّٰہ کی کرامتیں مت ڈھونڈھو بلکہ اس زمانہ میں ان کے وجود ہی کو کرامت سمجھو۔

فسادِاُمت کے وقت استقامت علی البنۃ پراتنی بڑی فضیلت اس لیے بھی ہے کہ جس طرح شہداءِ اسلام نے دین حق کی سر بلندی اور اعلاءِ کلمۃ اللہ کے فاطر سخت سے شخت حالات ومصائب کا سامنا کیا، اور جام شہادت نوش فر مایا، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت حالات امت میں فتنہ وفساد کے زمانہ میں سنت پر ممل کرنے والوں کے لیے آئیں گے، لوگوں کے طعن وتشنع کا ہدف بننا پڑے گا، بلکہ شہید کو تو میدانِ کا رزار میں ایک تیرلگتا ہے، مگر دو فِتن میں متبعین سنت پر چاروں طرف سے (طعن وتشنع کے) تیروں کی بارش ہوگی۔ پھر شہید کے لیے تو حالات ومشکلات شہادت کے بعد ختم ہوجاتے ہیں، مگر فسادِاُمت کے وقت شہید کے لیے تو حالات ومشکلات شہادت کے بعد ختم ہوجاتے ہیں، مگر فسادِاُمت کے وقت سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے تو ہر لمحہ حالات پیش آئیں گے، ظاہر ہے کہ ایسے مگین وقت میں اگر کوئی مردِمومن سنت پر ثابت قدم رہا تو وہ مردِمومن اور محی البنة عظیم الشان فضیلت کا مستحق ہوگا۔

مزیدعلماءِ محدثین نے اس موقع پر فرمایا کہ یہاں اصل منشا فسادِاُ مت کے وقت استقامت علی السنة واحیاءِ اسنت پر عظیم الثان فضیلت و بشارت بیان کرنا ہے، جسے "فَلَهُ أَجُرُ مِائةِ شَهِیدٌ" کے ذریعیہ مجھایا گیا، مرادوہ متبع سنت شہداء کی طرح اجرعظیم کا حقد ارہوگا۔یا پھر شہداء سے مرادشہید حکمی ہے، حقیقی نہیں کہ اس کے مرتبہ و مقام کو پہنچنا اتنا آسان کام

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کے تمام اجزاء بھی اسی طرح قیمتی ہوتے ہیں، مثال کے طور پرسونا قیمتی ہے تواس کے ذرّات بھی قیمتی ہیں، بالکل اسی طرح جب کا ئنات میں سب سے قیمتی شی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر ہے، تو آپ طِلْتِیْمِیْمْ کی ایک ایک بات ، عادت اور سنت خواہ سنن ہدی ہوں (مراد آپ طِلْتِیْمِیْمْ کا وہ طریقہ جو بطورِ عادت ہو) پاسنن زوائد (مرادہ وہ طریقہ جو بطورِ عادت ہو) پھر سنن ہدی میں سنت مِوک کدہ ہوں یا غیر مؤکدہ ، غرض تمام سنن بھی اتن ہی قیمتی ہیں، جب ہی تو اللہ درب العزت نے اپنی رضا و محبت جیسی عظیم دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور انتباع سنت میں رکھی ہے۔

استقامت على السنة بريشارت:

الله جل جلال کو ہرگزیہ گوارانہیں کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان سنت کو حقیر اور معمولی سمجھے، یہی وجہ ہے کہ فسادِ اُمت کے وقت جب کہ لوگ دین سے دوری کے سبب سنت نبوی علی صاحبہا الصلاق والسلام سے اعراض و بیزاری کررہے ہوں گے،اس دورِ پر فتن میں استقامت علی السنة اور احیاء سنت پراپنے نبی عَلَیْمَ اَلَیْمُ کے ذریعہ اجرعظیم کی بشارت دی، حدیث بالا میں ارشا دفر مایا: "مَنُ تَمَسَّكَ بِسُنتَی عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتَی "جُوخُصْ فتنہ وفساد دی، حدیث بالا میں ارشاد فر مایا: "مَنُ تَمَسَّكَ بِسُنتَی عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِی "جُوخُصْ فتنہ وفساد کے دمانے میں جس وقت شریعت اور سنت پر عمل کرنے والوں کے لیے ہزار مشکلات ہوں، بلاکسی خوفِ ملامت کے سنت پر جم جائے، تو یہ کرامت سے پچھ کم نہیں، لہذا ایسا شخص اجرعظیم کامستی ہے، اور اس کے لیے سوشہیدوں کا اجرو ثواب ہے۔

استقامت علی السنة بھی کرامت ہے:

مولا ناجلال الدين روميٌ فرماتے ہيں:

ما برائے استقامت آمدیم نه برائے کشف وکرامت آمدیم گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱۳۴۷) کند

ایک وہ تھے، اورایک ہم ہیں، آج بعض مسلمان دشمنانِ دین کوخوش کرنے کے لیے ایک تو کو کی کرنے کے لیے ایک تو کیا ساری سنتیں بلکہ پورادین چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، اور کمال یہ ہے کہ پھر بھی دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان اور عاشق رسول ہیں، اللہ کے بندو! ہوش میں آؤ اور ابتاعِ سنت کی اہمیت کا درس صحابہؓ اور بزرگوں کی زندگی سے حاصل کرو۔

# حضرت إمام ما لكٌ كافتيتى ملفوظ:

الله كى تتم اس فتنه وفساد كرزمانه مين جمارى نجات اتباع سنت بى مين ہے، حضرت امام مالك كا ملفوظ مشہور ہے: "إِنَّ السُّنَّةَ مِثُلُ سَفِيْنَةِ نُوْحٍ، مَنُ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنُ تَخَدَّفَ عَنْهَا غَرِقَ". حضور صلى الله عليه وسلم كى سنت كى مثال سيدنا نوح عليه السلام كى شتى كے مانند ہے، جواس ميں سوار ہوگيا وہ گراہى اور فتنه وفساد سے في گيا، اور جواس ميں سوار نه ہوا، يعنى جس نے سنت برمل نه كيا وہ غرق (يعنى گراه) ہوگيا۔ ("گزارسنت" ص: ۲۱)

محمد کے طریقے سے قدم جو بھی ہٹائے گا مجھی راستہ نہ پائے گا، بھی منزل نہ پائے گا

ال ليقرآن نے حكم ديا:

﴿ مَا اتْكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمُ عَنُهُ فَانْتَهُوا﴾ (الحشر: ٧) رسول الله صلى الله عليه وسلم تههيں جو چيز عطا كريں اسے تم لے لو، اور جس چيز سے روكيں اس سے بازر ہو۔

الله پاک ہمیں اتباعِ سنت کی اہمیت تیجھنے کی اوراس پراستقامت کے ساتھ مل کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

> وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

کلاستهٔ احادیث (۱) نهیس به فافه م.

#### مخالف ماحول ميں اتباعِ سنت كاوا قعه :

حضرات صحابيَّ نے ان حقائق کوسمجھا تھا، اسی لیے انہوں نے سخت مخالف حالات میں بھی حضور طِالْقِیَام کی کسی سنت کونہ چھوڑا،ان میں انتاعِ سنت کا جذبہ بے مثال تھا،حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں منقول ہے کہ آیٹ ایک مرتبہ اپنے زمانہ کی سپر یاور (Super power) طاقت حکومت ایران کے بادشاہ کسری کے دربار میں مداکرات کے لیے پہنچے، جب کھانے کا وقت آیا تو شاہی دسترخوان لگایا گیا ، کھانے میں بڑے بڑے تہذیب کے دعوے دار اور شاہ کسریٰ کے حوالی وموالی بھی شریک تھے،کھانے کے دوران حضرت حذیفہ سے ایک لقمہ نیچ گر گیا، تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کےمطابق اس گرے ہوئے نوالے کواٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ، نو قریب میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے آپ کوالیا کرنے سے منع کیا کہ اس طرح کرنا یہاں کی تہذیب کے خلاف ہے،ان کی نظر میں آپ کی اس حرکت ہے آپ کا مقام گر جائے گا،اوریہ آپ کوحریص اور لا کچی ہونے کا طعنہ دیں گے، لہذا آپ گرے ہوئے لقمے کو نہ اٹھا ئیں، بین کرآپ سخت ناراض ہوئے،اور کسریٰ کے شاہانہ کروفر سے مرعوب ہوئے بغیر تہذیب وتدن کے جھوٹے دعوے داروں سے بے خوف ہوکر اور طالبانِ دنیا کے طعنوں کی پرواہ کیے بغیر گرا ہوالقمہ السُّاليا، اورساته، ي ايك تاريخي جمله ارشا وفرمايا: "أَ أَتُوكُ سُنَّةَ حَبيبي لِهِ وَ لاَءِ الحَمُقي؟" کیامیںان احقوں کی وجہ سےاینے حبیب صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی سنت چھوڑ دوں؟ ۔ (''ندائے منبرومحراب'':۵۰/۵۲)

سچے ہے

ارادے جن کے پختہ ہوں ،نظر جن کی خدا پر ہو تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے



# لعب

سرکار کی سنت کو جو اپنائے ہوئے ہیں وہ لوگ فرشتوں پہ شرف پائے ہوئے ہیں یہ چپتے ہوئے تارے رخسارِ نبی دکھ کے شرمائے ہوئے ہیں رخسارِ نبی دکھ کے شرمائے ہوئے ہیں ہزاروں بیہ تین سو تیرہ ہیں، مگر چھائے ہوئے ہیں دکھو تو یہ اعجاز ہے سرکارِ دوعالم کا پھر بھی ابوجہل سے شکرائے ہوئے ہیں اللہ اللہ یہ وسعتِ اخلاقِ پیمبر رشمن بھی پشیمال ہیں، امال پائے ہوئے ہیں مومن! وہ نہ بھٹکیں گے بھی راہ مدی سے قرآن کو سینے سے جو چھٹائے ہوئے ہیں مومن! وہ نہ بھٹکیں گے بھی راہ مدی سے قرآن کو سینے سے جو چھٹائے ہوئے ہیں مومن! وہ نہ بھٹکیں گے بھی راہ مدی ہوئے ہیں مومن! وہ نہ بھٹکیں گے بھی راہ مدی ہوئے ہیں مومن کو سینے سے جو چھٹائے ہوئے ہیں

# (11)

# آخری زمانه میں استفامت علی الدین کی فضیات

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰنِ الرَّحيمِ

عَنُ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الصَّابِرُ فِيُهِمُ عَلَى دِينِهِ كَالُقَابِضِ عَلَى الْحَمْرِ."

(رواہ الترمذی ، مشکوۃ /ص: ٥٩ ٪ باب تغیر الناس / الفصل الثانی)
ترجمہ: حضرت انسؓ سے مروی ہے، رحمت ِ عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: ''لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جس میں دین پر ثابت اور صابر رہنے والا ایسا ہوگا گویا
انگارہ ہاتھ میں لینے والا۔''

موسم اور ماحول ہرایک کومتاثر کرتے ہیں: دوچیزیں ہرایک کوتقریباً متاثر کرتی ہیں:(۱)موسم ۔(۲)ماحول۔



موسم کا اثر سب پر ہوتا ہے، امیر، فقیر، وزیر، سفیر، عامی، نامی، عربی، عجمی، پڑھا کھا، ان پڑھ، نیک، بر، شہری اور دیہاتی، ہرایک موسم سے متاثر ہوتا ہے، مثلاً سردی کا موسم ہوتا ہے تو سردی ہرایک کوگئی ہے، اسی طرح جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی ہرایک کوگئی ہے، اسی طرح جب گرمی کا موسم ہوتا ہے تو گرمی متاثر ہوتا ہے، تو جیسے موسم سے ہرآ دمی متاثر ہوتا ہے اسی طرح ماحول سے بھی ہرآ دمی متاثر ہوتا ہے، اچھا ماحول اگر ملے تو برے سے براآ دمی متاثر ہوگا، جیسے رمضان اور جج کے موسم میں ہوتا ہے، اور برا ماحول ملے تو نیک آ دمی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، چنال چہا ونٹ میں فخر اور بکری میں مسکنت ہوتی ہے، تو ان کو پالنے والوں میں بھی اس ماحول کی وجہ سے وہ بات پیدا ہوجاتی ہے، مشکو ق شریف میں صحیحین کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جس میں مسکنت ہوتی ہے، شاریف میں صحیحین کے حوالے سے ایک روایت منقول ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ'' اونٹ والوں میں فخر اور بکری پالنے والوں میں مسکنت ہوتی ہے' تو اس سے ثابت ہوگیا کہ ماحول سے آ دمی متاثر ہوتا ہے۔

#### ماحول سےمتاثر ہونے کاایک عجیب واقعہ:

حضرت شخ الحدیث صاحب اپنے والد حضرت مولا نامحدیکی صاحب کے حوالہ سے ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں نہر جمنا کھودی جارہی تھی ، جورائے پورسے لے کرسہار نپور، کا ندھلہ ہوتی ہوئی دہلی تک بہنچتی ہے ، نا نو تہ کے قریب زمین کھودتے ہوئے سونے کی ایک بہت کمی اور موٹی سری نکلی ، تو مز دوروں نے وہ سری اس سقہ کو دے دی جو وہاں پانی ڈالا کرتا تھا، اور وہی کل مز دوروں کا گویا چودھری یا امیر تھا، اس سقہ نے دو مزدوروں کو لے کراسے اٹھایا اور قریب ہی ایک اگریز کا ڈیرا تھا، جو گویا اس سارے کا روبار کا افسراعلی اور ٹھلیدارتھا، اس کو لے جا کردے دی ، اس نے اس کور کھلیا اور اندراج کرلیا، اس کو ان مزدوروں اور سقہ پر بہت تعجب ہوا کہ اتنی بڑی دولت ہا تھ گی تھی ، آپس میں بانٹ لیتے تو ان مزدوروں اور سقہ پر بہت تعجب ہوا کہ اتنی بڑی دولت ہا تھ گی تھی ، آپس میں بانٹ لیتے تو خربھی نہ ہوتی ، گریدان کی امانتداری تھی کہانہوں نے ایسانہ کیا۔

اس واقعہ کے بیس بچیس سال بعد جب یہی انگریز مظفر نگر کا کلکٹر (Collector)

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱۳۸

بنا، تواس کی عدالت میں ایک مقدمہ آیا کہ ایک سقہ نے ایک معصوم اور کمسن بچی کے کان میں گلیٹ کی بالیاں سونے کی سمجھ کر نکال لیں، اور بچی کوئل کر کے کنویں میں ڈال دیا، یہ سقہ عدالت میں پیش کیا گیا، اور وہاں اس نے اپنے جرم کا اقرار بھی کرلیا، کلکٹر نے جب اسے دیکھا تو پہچان لیا، تبجب سے پوچھا: '' کیا تو وہی سقہ ہے جونہر جمنا کی کھدائی میں تھا اور نہر جمنا کی کھدائی میں جوسونے کی سری ملی تھی اس کوتونے میرے پاس جمع کرادیا تھا؟''اس نے اس کا بھی اقرار کرلیا، کلکٹر نے پوچھا: '' یہ کیا بات ہے؟ ایسا کیوں؟''سقہ نے کہا: ''بات دراصل یہ ہارے نہ میں بیتھا کہ دوسروں کی چیز لینا سور کے گوشت کھانے سے زیادہ براہے، اور آج ہمارے دہ بن میں بیتھا کہ دوسروں کی چیز لینا سور کے گوشت کھانے سے زیادہ براہے، اور آج کا ماحول ایسا ہوگیا کہ '' جوئل جائے وہ اپنا ہے'' کلکٹر نے مقدمہ یہ کہہ کرخارج کردیا کہ '' بہ ہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔'' (ستفاداز: '' آپ بیتی''ص: ۹ کے اگر خارج کردیا کہ '' بہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔'' (ستفاداز: '' آپ بیتی''ص: ۹ کے اگر خارج کردیا کہ '' بہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔'' (ستفاداز: '' آپ بیتی''ص: ۹ کے اگر نے کلکار نے کا ماحول ایسا ہوگیا کہ '' جوئل جائے وہ اپنا ہے'' کلکٹر نے مقدمہ یہ کہ کرخارج کردیا کہ '' بہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔'' (ستفاداز: '' آپ بیتی' ص: ۹ کے ایسا کی طرف کا کا کا کا کا کا کا کا کو کیا کہ کیا کہ کی کی خور کیا کہ نہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔'' (ستفاداز: '' آپ بیتی' ص: ۹ کے کہ کوئی کے کہ کیا کی کی کردیا کہ کوئی کیا کہ کی کی کوئی کی کردیا کہ کردیا کوئی کا کیا کہ کیا کہ کردیا کوئی کیا کہ کی کہ کی کردیا کوئی کیا کہ کی کردیا کوئی کیا کہ کوئی کی کردیا کوئی کیا کہ کوئی کی کے کہ کوئی کی کوئی کی کی کردیا کی کی کی کی کی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کیا کہ کوئی کے کوئی کی کی کوئی کی کی کردیا کوئی کیا کی کی کوئی کیا کہ کی کی کردیا کہ کردیا کوئی کی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کی کردیا کر کی کی کوئی کی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کردیا کوئی کی کوئی کی کردیا کوئی کردیا کوئی کی کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کردیا کردیا کوئی کردیا کوئی کردیا کردیا کردیا کوئی کردیا کردیا کردیا کوئی کر

#### ماحول کے اثر سے ماضی اور حال میں فرق:

صاحبو! غور کرنے کا مقام ہے، ماضی میں اسنے زیادہ علا نہیں تھے جتنے آج ہیں،
اتنی مساجد، اسنے مدارس، اسنے مراکز اور اتنی دینی تنظیمیں وتح یکیں نہیں تھیں جتنی آج ہیں، اس کے باوجود بھی اُس زمانہ میں دینداری، اما نتداری، نیکی ،سچائی اور بھلائی آج کے مقابلہ میں زیادہ تھی، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ اُس زمانہ میں ماحول نہایت صالح اور پاکیزہ تھا، جب کہ آج کا ماحول قابل لاحول ہے، عموماً بدی اور بددینی کا غلبہ ہے، جس کے اثر سے دین پر چلنامشکل ہوگیا، گویا حدیث بالا میں رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربِ قیامت سے قبل کی جو پیشین گوئی کی تھی وہ آج حرف بحرف صادق آرہی ہے۔

ایک زمانہ تھا جب کہ دین اختیار کرنالوگوں کی نظروں میں اتناہی محبوب تھا جتنا کہ آج سیم وزر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ،کیکن بدشمتی سے جب کسی قوم کی حالت بگڑنے گئی ہے۔ تو پھراس کے عادات واخلاق ہی نہیں، بلکہ اس کے عقائد واعمال بھی بدلنے لگتے ہیں،

#### گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

جو دین بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے یردلیں میں وہ آج غریب الغرباء ہے جس دین کے مدعو تھے بھی قیصر و کسرای یوں آج وہ مہمان سرائے فقراء ہے وہ دین کہ ہوئی برم جہاں جس سے چراغاں اب اس کی مجلس میں بتی ہے نہ دیا ہے جو تفرقے اقوام کے آیا تھا مٹانے اس دین میں خود بھائی سے اب بھائی جدا ہے جو دین کہ ہدردِ بنی نوع بشر تھا اب جنگ و جدال حار طرف اس میں بیاہے جھوٹوں میں اطاعت ہے، نہ شفقت ہے بروں میں پیاروں میں محبت ہے، نہ یاروں میں وفا ہے گری ہے اب ایسی کہ بنائے نہیں بنتی ہے اس سے یہ ظاہر کہ یہی تھم قضاہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہاں بیڑا یہ تاہی کے قریب آکے لگا ہے اے چشمہ رحمت! بابی انت وامی دنیا یہ تیرا لطف سدا عام رہا ہے کر حق سے دعا امت مرحوم کے حق میں خطروں میں بہت جس کاجہاز آکے کھڑا ہے



اورآ خرکاراس درجہ بگڑ جاتے ہیں کہ جس چیز کووہ قوم اپنے دورِاوّل میں قابل فخر سمجھا کرتی تھی وہ اپنے دورِانحطاط میں اس کوقابل نفرت سمجھنے گلتی ہے، اور تنزل کی بیر فقاراسی پر جا کرختم نہیں ہوجاتی، بلکہ بڑھتے بڑھتے وبا کی طرح عام ہوکر پھیل جاتی ہے۔

پھرنوبت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اگراس وقت کوئی خوش نصیب اپنے سیجے عقیدہ پر قائم رہنا بھی چا ہتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے مشکل ہوجا تا ہے، کیوں کہ بددین لوگ اس کو مجبور کر کے اپنے رنگ میں رنگ دینا چاہتے ہیں،ان حالات میں اس کے لیے اپنے دین و ایمان اوراعمال پرقائم رہنا ایسامشکل ہوجا تا ہے جس کو مذکورہ حدیث میں بیان فرمایا گیا۔

# آخرى زمانه كى پيشين گوئى:

فرمایا: 'نیاتی عکسی النتاس زَمَانُ اَلصَّابِرُ فِیْهِمُ عَلَی دِیْنِهِ کَالْقَابِضِ عَلَی النّہ اللّہ عَلَی اللّہ علیہ وَکُلَ ہِ مِن ایک پیشین گوئی ہے، جس میں فرمایا کہ قیامت سے پہلے لوگوں پراسیا دورآئے گا جود بنداروں کے لیے بڑی آ زمائش کا ہوگا، کیوں کہ چاروں طرف بدی، بدکاری، بدمعاشی، بداخلاقی اور بدد بنی پھیلی ہوگی، ہرجگہ تقریباً کافرین و مشرکین، فاسقین اور ملحدین کا غلبہ ہوگا، ایسے حالات دینداروں کے لیے پیدا ہوں گے کہ خود اپنوں اور غیروں کی طرف سے دین و شریعت پرمل کرنے کے لیے طرح موں گی کہ خود اپنوں اور غیروں کی طرف سے دین و شریعت پرمل کرنے کے لیے طرح طرح کی رکاوٹیں اور مشکلات پیش آئیں گی، جس کی وجہ سے ان ایمان والوں کا اپنے ایمان طرح سی دین پر جمنا والوں کا اپنے ایمان طرح سی دین پر جمنا دشوار ہوجائے گا، مطلب یہ ہے کہ جس طرح سی تحت صبر وخل کے بغیرا نگارہ پکڑا دشوار ہے، اسی طرح اُس زمانہ میں سیخت صبر وخل کے بغیر دین پر جمنا دشوار ہوگا، آج یہی حالات ہیں جھی تو مولا نا الطاف حسین حالی ؓ نے کہا تھا:

اے خاصۂ خاصان رسل! وقت دعا ہے امت پر تیری آکے عجب وقت پڑا ہے

مایوی کا شکار نہیں ہوتے ، بلکہ ایمان واعمال پر مضبوطی سے جھ رہتے ہیں۔ عام اصول ہے کہ نایاب چیز قیمتی ہوتی ہے:

بہرحال اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم ایمان واعمال کی حفاظت کر لیتے ہیں تو اس کا اجر بہت زیادہ ہے، لیعنی بچاس صحابہ کے اعمال کے برابرا جرہے، عاجز کا ناقص خیال یہ ہے کہ یوں اگر سوچیں تو ایک اعتبار سے ہمارا اِس دور میں پیدا ہونا باعث نقصان نہیں ہے، ممکن ہے کہ ہمارا فاکدہ اس میں ہو، اس لیے کہ اعمال وایمان کے اعتبار سے تو ہم کچے ہیں، اگر دور صحابہ میں پیدا ہوتے تو شاید شروع ہی سے منافقوں میں شامل کر لیے جاتے ، اللہ پاک نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت ہمیں اِس دور میں پیدا فر ماکر حکم فر مایا کہ حالات خواہ کتے ، اللہ ہی پرفتن کیوں نہ ہوں، لیکن تم اگر اپنے ایمان واعمال پر قائم رہوگے تو اجر عظیم کے سحق ہوں گے، کیوں کہ دنیا کا بھی اصول ہے نا! کہ بازار میں جب کوئی چیز یا کوئی جنس کم ہوجاتی ہوں گے، کیوں کہ دنیا کا بھی اصول ہے نا! کہ بازار میں جب کوئی چیز یا کوئی جنس کم ہوجاتی ہے، بالکل اسی طرح دینی اعمال میں اگر آج ہم وہ کوالٹی پیدا نہیں کر پائیں گے تب بھی وہ عند اللہ مقبول ہوجائیں گے، ان شاء اللہ العزیز۔

الله پاک ہمیں اپنے ایمان واعمال پراستقامت نصیب فرمائے، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

آخری زمانه میں دین پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے بشارت:

بے دین لوگوں کے لیے ہرقتم کی آزادی اور تمام سہولتیں مہیا ہیں، اور ساری پاپندیاں دینداروں کے لیے ہیں۔ انہیں ہر جگہ شک اور شرکی نظر سے دیکھا جاتا ہے، مگریا در کھو! جوخوش قسمت ایسے شخت نازک حالات میں کسی کی پرواہ کیے بغیر دین و شریعت پر مضبوطی اور ثابت قدمی سے قائم رہتے ہیں قرآنِ کریم اور احادیثِ مبارکہ میں ان کے لیے اخروی اعتبار سے بڑی بڑی بشارتیں آئی ہیں۔

پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ استقامت علی الدین کی وجہ سے جو دشواریاں ہیں زیادہ سے زیادہ موت تک ہیں، موت کے بعد تو یہ سلسلہ بہر حال ختم ہو، ہی جائے گا، اس وقت ان لوگوں کو بشارتیں دی جائیں گی ان نعمتوں کی جن کا سلسلہ موت سے شروع ہو کر بھی ختم نہ ہوگا۔ فر مایا:

﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلْئِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمُ تُوعَدُونَ ﴿ (حَمَ السحده: ٣٠)

جن لوگوں نے کہا کہ ہماررب اللہ ہے،اور پھروہ اس پر ثابت قدم رہے، تو بلاشبہ ان پر فرشتے (موت کے وقت یہ کہتے ہوئے) اتریں گے کہ نہ کوئی خوف دل میں لاؤ، نہ کسی بات کاغم کرو،اوراس جنت کی خوشخری حاصل کروجس کاتم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

علاوہ ازیں اس زمانہ میں سنگین حالات ومشکلات کے باوجود دین پر ثابت قدم رہے والوں کو قیامت میں جواجر ملے گا اسے حدیث دیلمی اور تر مذکی وغیرہ میں اضافہ کے ساتھ اس طرح بیان کیا ہے کہ:''اُس زمانہ میں اپنے دین پر قائم رہنے والے کوتم (صحابہؓ) میں سے بچاس کے برابر ثواب دیا جائے گا۔'' (تر مذی/ص:۲۳۱، ج:۲، ابوداود/ص:۵۹۷، ج:۲، مشکلوۃ /ص:۲۳۷)

سبحان اللہ! کتنی بڑی فضیلت ہےان لوگوں کے لیے جو ماحول کا حوالہ دے کر

# (۱۴) تشبہ اوراس کے اثرات

بِسُمِ اللهِ الرَّحمٰن الرحيم

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنُ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ ".

## اشیاء میں فرق ان کی صورت سے بھی ہوتا ہے۔

رب کریم نے اس پوری کا ئنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں،خواہ وہ انسان ہوں یا جنات،حواہ اس پوری کا ئنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں،خواہ وہ انسان ہوں یا جنات، یا جمادات، ہرایک کی شکل وصورت الگ بنائی،اس میں جہال اور بہت سی حکمت میں ہیں، وہیں ایک حکمت میں ہی ہے کہ ہرمخلوق کا آپس میں امتیاز و فرق قائم ہوجائے، تا کہ ایک دوسرے سے پہچانے جائیں ۔آپ دیکھئے!انسانوں میں اور جانوروں کے مابین جانوروں میں، پھرانسانوں کے درمیان مرد وعورت میں، اسی طرح جانوروں کے مابین

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

مثلاً شیرا ور گدھے میں، اور نباتات میں مثلاً گھاس اور زعفران میں، غرض! جن جن اشیاء میں فرق ہے اولاً وہ سب ظاہری شکل وصورت اور ہیئت ہی کا تو ہے، ظاہر ہے کہا گروضع قطع اور شکل وصورت کا فرق باقی نہ رہے تو آپس میں پہچان مشکل ہو جائے گی، اور نہ کسی کی خصوصیت باقی رہے گی۔ٹھیک بہی ترتیب اقوامِ عالم میں بھی قائم ہے، ان میں آپس کے فرق میں ظاہری شکل وصورت بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اگر وہ فرق ختم ہو جائے تو ان کا باہم جانا پہچاپنا مشکل ہو جائے۔

#### جوجس کی مشابہت اختیار کرے گاوہ اس میں شار ہوگا:

مثلاً دیگرا توام اور مسلمانوں میں ظاہری شکل وصورت میں ، تہذیب و تدن ، لباس اور طرز زندگی میں فرق ہے۔ اب اگراس ظاہری فرق کومٹا دیا جائے ، اور دیگرا قوام وملل کے طور وطریق کو اختیار کرلیا جائے تو قوم مسلم اور دیگرا قوام میں پہچان ہی مٹ جائے گی ، اور کسی بھی فردیا قوم کے لیے اس کی اچھی پہچان کا مٹ جانا بہت بڑی ذلت بلکہ ہلاکت ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے اپنے تشخص کو برقر اررکھنا صرف عقیدہ کے ذریعہ مکن نہیں ، بلکہ تہذیب ومعاشرت کو بھی اس میں بڑا دخل ہے۔

ہم مسلمانوں کورجت دوعالم صلی الله علیہ وسلم کی جانب سے ظاہری و باطنی اعتبار سے جوکامل و کمل اور فطری و پاکیزہ طریقۂ زندگی ملا، اگرکوئی بدنصیب اسے ترک کر کے کسی اور قوم کی نقل وحرکت اور مشابہت اختیار کرتا ہے، خواہ اخلاق واطوار میں ہو، یا افعال واحوال میں ہو، یالباس ومعاش میں ہو، یاوضع قطع و تہذیب و تمدن میں ہو، جب کہ وہ طور طریق خاص ان ہی کے ہوں تو ان کی مشابہت اختیار کرنے والاحضور طِلِی اُسِیا امتی اور عاشق نہیں ہوسکتا، فرمایا: "مَنُ تَشَبَّهُ بِعَقُومٌ فَهُو مُهُمٌ" جو (اختیاری امور میں) کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ ان ہی میں شارکیا جائے گا۔

علاءِ کرام نے فرمایا کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد میں عقیدہ وایمان میں غیروں

صاحب کا انتقال ہو گیا، جہاں ان کو دفن کیا گیا وہاں کے عام معمول کے مطابق لوگوں نے اسی جگہ کچھ دنوں کے بعد دوسرے کو فن کرنا جا ہا، جب قبر کھوٹی گئی تو وہاں ایک حسین وجمیل اڑی کی نغش نکلی،شکل وصورت سے وہ پورپین (European) معلوم ہورہی تھی ،لوگوں کو بہت تعجب ہوا، اتفاق سے مجمع میں بورب سے آنے والے ایک شخص بھی تھے، انہوں نے نعش کود کچھ کر پیچان لیا، کہنے گگے!''ارے! پیاڑی تو فرانس کی رہنے والی ہے،جس کا تعلق عیسائی گھرانے سے تھا، گرمیری معلومات کے مطابق پس پردہ اس نے اسلام قبول کرلیا تھا، اور میں نے اسے چندرسالے دینیات کے متعلق پڑھائے بھی ہیں، پھراچانک بیار ہو کریہ انقال کر گئی، تو کچھ وقت کے بعد میں بھی دل برداشتہ موکر فرانس سے اپنی جوب (Job) چھوڑ کر یہاں آگیا ہوں''لوگوں نے بات س کر خیال کیا کہ اسلام کی برکت سے اس لڑکی کو الله رب العزت نے اپنی قدرت کا ملہ سے مرنے کے بعد یہاں منتقل کردیا ہوگا، بیکوئی ناممکن امز ہیں ہے،اس کی قدرت سے کھ بعیر نہیں ﴿إِنَّ اللّٰه عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴾ (البقرة:٢٠) لیکن سوال بہ ہے کہ یہاں چندروزقبل جن صاحب کو فن کیا گیا تھاان کی فغش کا کیا ہوا؟ کہاں گئی؟ مجمع میں سے سی نے کہا:' دممکن ہے کہان کی تغش اڑی کی قبر میں منتقل کر دی گئی ہو جحقیق کر لینی چاہیے'' چناں چہلوگوں نے فرانس کےاس مہمان سے کہا کہ''تم حج بیت اللہ کے بعددوبارہ فرانس جا کرمعاملہ کی احجی طرح تحقیق کر کے ہمیں حقیقت حال ہے مطلع کرؤ' وہ فرانس کے مہمان بھی آ مادہ ہو گئے اور حسب ہدایت حج کے بعد فرانس گئے ، اور سب سے پہلے لڑکی کے والدین کواطلاع دی، وہ یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے، مگران کے اصراریر جب قبر کھول کر دیکھا تو واقعی لڑکی کے تابوت میں ان صاحب کی نغش مل گئی جن کو مکہ مکرمہ میں فن کیا گیا تھا،اس کی اطلاع مکه کرمه میں جب کی گئی تو حقیقت حال سے باخبر ہونے کے لیے لوگوں نے ان صاحب کے گھروالوں سے سیجے بات معلوم کرنا جاہی ،گھر والوں نے بتلایا که 'ویسے تو بیمرحوم بڑے دیندار، نیک، نمازی اور بظاہر یا پندِشرع حتی که اچھی خاصی دینی معلومات رکھتے تھے، مگرانہیں اسلام کی ایک بات پسندنہ تھی، یعنی غسل جنابت کا فرض گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

سے مما ثلت و مشابہت مراد نہیں؛ کیوں کہ جو شخص عقیدہ وایمان کے اعتبار سے غیراسلامی فکر اختیار کرلے وہ تو پہلے ہی سے مسلمان نہیں، اس حدیث میں عملی اور ساجی زندگی میں غیروں کے شبہ سے منع فرمایا گیا ہے، اور مختلف مسائل میں حضور طابی ہے گئے و شرح و تشرح نے اس نکتہ کو مزیدواضح کیا ہے ۔ مثلاً آپ طابی ہے نہ سورج نکلنے ، اس کے نصف آسمان پر ہونے اور دو سے کے وقت نماز بڑھنے سے منع فرمایا کہ بیاوقات عام طور پر آفتاب پرست قوموں کی عبادت کے رہے ہیں، روزہ میں حکم ہے کہ افطار میں جلدی کی جائے، تا خیر نہ کی جائے، کہ یہ اہل کتاب کا طریقہ ہے، یوم عاشوراء کے ساتھ مزیدا کی روزہ کا حکم ہوا، اس دن یہودروزہ رکھا کرتے تھے، تا کہ مسلمان اپنی عبادت میں بھی ان سے متازر ہیں۔

ان ہدایات سے حضور طِلْ ایکے کا منشا یہی ہے کہ مسلمان کو ہر شعبۂ زندگی میں دیگر اقوام سے قومی و دین اعتبار سے ممتاز اور مقص رہنا چاہیے۔اس کے باوجود اگر کوئی ان ہدایات کوپس پشت ڈال کر غیروں کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو یہ بھی ایک اعتبار سے منافقت ہے، کیوں کہ ہم مسلمان نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے اور سنتے ہیں، جس میں حق تعالیٰ سے درخواست کی جاتی ہے کہ "اِھُدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِیْمَ …… النے" الله العالمین! ہمیں صراطِ متنقیم پر چلانا، جو تیرے انعام یا فتہ لوگوں کا راستہ ہے، اور تیرے مغضوب اور گراہ بندوں کے راستہ پر نہ چلانا، اس طرح نماز میں تو غیروں کے طور وطریق سے پناہ مانگی جائے، بندوں کے راستہ پر نہ چلانا، اس طرح نماز میں تو غیروں کے طور وطریق سے پناہ مانگی جائے، لیکن غیر نماز میں ساری زندگی ان ہی کے طور وطریق پر گذاری جائے، تو یہ انہائی بے رخی اور دوغلا پن ہے، جس کی یہ وعید ہے کہ حضور طِلْ ایکھ فر ماتے ہیں کہ اس کا اور ہمارا کوئی تعلق نہیں، وہ ان ہی میں سے ہے۔

#### ايك عبرت ناك واقعه:

مجھی بھی اللہ پاک بطورِعبرت دنیا میں بھی ایسے واقعات دکھاتے ہیں، چناں چہ حضرت مولا ناتھانویؓ نے ایک نہایت عبرت ناک واقعہ بیان فر مایا کہ مکة المکرّ مہ میں ایک

تَشَبَّهُوا إِنُ لَّمُ تَكُونُوا مِثْلَهُمُ فَإِنَّ التَّشَبُّهُ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ

اگرتم صالحین کے طرز پر پوری زندگی نہیں گذار سکتے تو کم از کم ظاہری اعتبار سے ان کی مشابہت ہی اختیار کرلو، اس سے بھی فلاح پاجاؤ گے اور کا میاب ہوجاؤ گے۔
حضرت خواجہ عزیز الحسن غوری مجذوب رحمۃ الله علیہ نے خوب فرمایا ہے کہ اگرتم نے نیوں کی مشابہت بھی اختیار کی تو قیامت میں کہ سکو گے:

تیرے محبوب کی یارب! شاہت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کوتو کردے، میں صورت لے کے آیا ہوں نہ شوکت لے کے آیا ہوں نہ دولت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا ہوں محبت لے کے آیا ہوں

حضرت تھانوی رحمۃ اللّه علیہ فرماتے ہیں کہ سیر کی روایت میں ہے کہ جب فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلہ میں ساحرین کو جمع کیا تو وہ اس لباس میں آئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، پھر مقابلہ ہوتے ہی جب جادوگروں پر حقیقت کھل گئ تو انہوں نے حق قبول کرلیا، قرآن یاک میں فرمایا:

﴿ فَأَلُقِيَ السَّحَرَةُ سُجَدًا قَالُو المَنَّا بِرَبِّ هُرُونَ وَمُوسَى ﴿ (طَلا: ٧٠) سارے جادوگر سجدے میں گرادیے گئے، کہنے لگے کہ ہم ہارون اورموسیٰ کے رب پرایمان لے آئے۔ جادوگروں کی ہدایت اور قبولِ حق کود کی کرسیدنا موسیٰ علیہ السلام سجدہ ریز ہوگئے، عرض کیا: الٰہی! بیسامان تو فرعون کے قبولِ حق کے لیے تھا، مگر کیا بات ہے کہ اس پر فضل نہ ہوا اور ساحرین کو تو فیق حق ہوگئی، ارشاد ہوا: اے موسیٰ! بیتمہاری سی صورت میں آئے سے ، تو ہماری غیرت نے گوارہ نہ کیا کہ جو ہمارے پیارے کی مشابہت اختیار کرے وہ محروم رہے، اس لیے ان کو تو فیق ہوگئی اور فرعون کو چول کہ اتن بھی مناسبت نہ تھی، اس لیے محروم

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

ہونا، ہمیشہ جب عنسل جنابت کا موقع ہوتا تو وہ یہی کہتے تھے کہ ' نصاریٰ کے یہاں بہت سہولت ہے، اس لیے کہان کے یہاں عنسل جنابت فرض نہیں، یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے' الوگوں نے گھر والوں سے مرحوم کے بارے میں بیان سن کرکہا بس شایداسی وجہ سے اللہ پاک نے مرنے کے بعدان کی نعش کو مکہ مکر مہسفتقل کر کے اس قوم کے یہاں پہنچادیا جس کا طریقہ وہ پیند کرتے تھے۔ (حضرت تھا نوک کے پیندیدہ واقعات/ص: کا ا

الله جل شاخه کی شانِ بے نیازی:

صَدَقَ رسولُ اللهِ عَلَيْ : "مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ". جُوْض جس كاطرزو تهذيب اينائ كاوه اس مين شامل كياجائ كا-

صاحبو!الله جل جلالۂ بہت ہی زیادہ غیوراور بے نیاز ہے، وہ اگر چاہے تو دنیا بھر
کے نیکوں کو دریائے غضب میں غرق کردے، مگر اس کی صفت رحمت میں ذرہ برابر بھی کی نہ
آئے،اورا گر چاہے تو دنیا بھر کے بدکاروں کو اپنے دامن رحمت میں چھیا لے، مگر اس کی شانِ
غضب میں کوئی فرق نہ آئے، اُس کی شانِ بے نیازی بھی بڑی نرالی ہے، لہذا ہر وقت اس کی
مرضی تلاش کرنی چاہیے، اور طرزِ زندگی کے بارے میں اُس کی مرضی یہی ہے کہ صالحین کا
شیوہ اختیار کیا جائے، اور فاسقین کے طریقہ سے اجتناب کیا جائے۔ جس کی طرف حدیث
بالا میں نہایت جامعیت کے ساتھ اشارہ فر مایا گیا۔

## صالحین کی مشابهت اختیار کرنے کی برکت:

الله تعالی کواس کے پیاروں کا طریقہ اختیار کرنا اتنا پسندہے کہ کم از کم ظاہری اعتبار سے بھی ان کی نقل وحر کت اور مشابہت اختیار کرنے پران میں شامل فرما لیتے ہیں، جیسا کہ حدیث مبارک: "مَنُ تَشَبَّهُ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمُ" میں اس طرف بھی اشارہ ملتا ہے۔ چناں چہ عربی کا ایک شاعر کہتا ہے۔

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

اور (مسلمانو!)ان ظالموں (حدسے نکلنے والوں) کی طرف ادنیٰ میلان بھی نہ رکھو، کہیں ایسانہ ہو کہ ان کے ساتھ تمہیں بھی جہنم کی آگ لگ جائے، پھر اللہ کے سوانہ کوئی تمہارا مددگار ہو، نہتمہاری مدد کی جائے۔

حضرت قاضی بیضاوی اس آیت کے متعلق فرماتے ہیں کہ''شکل وصورت ، فیشن اور رہن سہن کے طریقوں میں ان (غیروں) کا اتباع کرنا میسب اسی ممانعت میں داخل ہے۔'' (معارف القرآن/ص:۹۸/جلد چہارم) کیوں کہ غیروں کی میہ مثابہت بھی جہنم میں لے جانے والی ہے۔

سورج ہمیں ہرشام بیہ درس دیتا ہے کہ مغرب کی طرف جاؤگے تو ڈوب جاؤگے

یہ کتنے افسوں کی بات ہے کہ آج غیر مسلم تو مسلمانوں کی مشابہت اختیار نہیں کرتے، مگر بہت سے نادان مسلمان غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے ذرا بھی غیرت محسوس نہیں کرتے ۔ اور ستم بالائے ستم ہیہ ہے کہ طرزِ حکومت یہود والا، معاثی نظام سود والا، قانون تن کے گوروں من کے کالوں والا، تعلیمی نظام لارڈ میکالے والا، ساجی رسومات ہندوؤں والی، طرزِ معیشت انگریز وں جسیا، پھر ترقی نہ کرنے کا الزام مدارس اور علماء پر؟

ئیجے: میں ہے:

اپنے خورشید پہ پھیلادیے سائے ہم نے مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ

حق تعالی ہمیں حقائق سمجھادے، اور حضورِ اکرم طِلْقِیکِم اور صلیاء وعلماء کے قش قدم پر چلنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْخَلُقِ كُلِّهِمُ گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث ا

ر ہا۔(امثالِ عبرت/ص:۱۵)

## وشمنانِ خدا کی مشابهت اختیار کرنے پر وعید:

كتاب الزيدمين ايك روايت منقول هے:

"أُو حَىٰ اللَّهُ إِلَى نَبِيٍّ مِّنُ أَنْبِيَاءٍ بَنِي إِسُرَائِيُلَ أَنْ قُلُ لِّقَوُمِكَ"

الله پاک نے انبیاءِ بنی اسرائیل علیهم السلام میں سے ایک بی کے پاس یہ وحی بھیجی کہ آپ اپنی قوم سے کہد دیں: "لَا تَدُخُلُوا مَدَاخِلَ أَعُدَائِیُ" میرے دشمن جس مخصوص جگد داخل ہوں وہاں تم داخل نہ ہونا، "وَ لَا تَدُبُسُوا مَلَا بِسَ أَعُدَائِیُ" میرے دشمنوں کا مخصوص لباس تم نہ پہننا "وَ لَا تَرُکُبُوا مَرَا کِبَ أَعُدَائِیُ "میرے دشمنوں کی مخصوص سوار بوں مخصوص لباس تم نہ پہننا "وَ لَا تَرْکُبُوا مَرَا کِبَ أَعُدَائِیُ "میرے دشمنوں کی مخصوص سوار بوں پرتم سوار نہ ہونا، "وَ لَا تَطعَمُوا مَطَاعِمَ أَعُدَائِیُ " میرے دشمن جو مخصوص کھانا کھاتے ہے تھے تم نہ کھانا، "فَتَکُونُول أَعُدَائِیُ تَکَمَا هُمُ أَعُدَائِیُ" اگرتم الیا کرو گے تو جیسے وہ میرے دشمن ہیں تم بھی میرے دشمن ہوجاؤگے۔ (حسن پرستوں کا انجام/ص: ۲۵۵)

اندازہ لگاؤ! اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ ان کے مخصوص امور میں مشابہت اختیار کرنے پرانبیاءِ بنی اسرائیل علیہم السلام کے لیے کتنا سخت حکم تھا؟ اللہ پاک غیروں کی مشابہت سے حفاظت فرمائے، آمین۔

حق تعالی نے قرآنِ کریم میں امت مسلمہ کونصیحت کرتے ہوئے فرمایا:

﴿ وَلَا تَـرُكَنُو اللِّهِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنُ دُونِ اللَّهِ مِنُ اللَّهِ مِنُ اللَّهِ مِنُ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ۞ (الهود: ١١٣)

# (۱۵) امت مرحومه کی خصوصیات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَكِي : "أُمَّتِي هذِه أُمَّةٌ مَرُحُومَةٌ، لَيُسَ عَلَيُهَا عَذَابٌ فِي اللّاخِرَةِ، عَذَابُهَا فِي الدُّنُيَا الْفِتَنُ وَالْزَّلَازِلُ وَالْقَتُلُ...

(مشكوة المصابيح / ص: ٤٦٠ باب الإنذار والتحذير/الفصل الثانى)
ترجمه: حضرت ابوموى اشعرى رضى الله عنهٔ سے روایت ہے، رحمت عالم صلی
الله عليه وسلم نے ارشاد فرمایا: "میری بیامت مرحومه (رحمت والی) امت ہے، اسے آخرت
میں کوئی عذاب (شدید) نہ ہوگا، اس کا عذاب دنیا میں فتنے، زلز لے اور قل ہیں۔

### امت كى خصوصيات حضور مِللنَّهِ إِنَّمْ كَى بِركت سے بين:

نسبت بہت بڑی چیز ہے، دیکھئے! حضرات صحابہؓ کو صحابیت کی نسبت ہی نے زندہ وجاوید بنادیا، اسی طرح ناقۂ صالح علیہ السلام، عصائے موسیٰ علیہ السلام وخرعیسیٰ علیہ السلام اور سگ اصحابے کہف ان بھی کونسبت نے کہاں سے کہاں تک پہنچادیا؟
اس سے معلوم ہوا کہ کسی بھی چیزکی قدر ومنزلت کی تعیین میں نسبت کو بھی خاص دخل

گلستهٔ اعادیث (۱) گلستهٔ اعادیث (۱)

ہوتا ہے، اگرنسبت عالی ہوتواس کی طرف منسوب سی چیز کی قدر ومنزلت بھی زیادہ ہوگی، مثلاً بد بو پیند یدہ چیز نہیں، لیکن جب اس کی نسبت روز ہے دار کی طرف ہوتی ہے تو وہی بد بواللہ تعالی کے نزد یک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، یا مثلاً دو اینٹیں ہیں، جوایک ہی بھٹے سے تیار ہو کرنگلیں، ایک ہی جگہ سے خریدی گئیں، ایک ہی شخص نے خریدی، مگرایک کو بیت اللہ میں لگایا، تو دوسری کو بیت اللہ میں لگایا، فاہر ہے کہ پہلی این کی نسبت بیت اللہ جیسی عظیم المرتبت چیز کی جانب ہوئی، اس وجہ سے اس کی قدر و منزلت اور خصوصیت بھی بہت ہی زیادہ ہوگئ ۔ جیز کی جانب ہوئی، اس وجہ سے اس کی قدر و منزلت کا جو مقام میسر ہواوہ کا رِنبوت اور اس نسبت کی وجہ اس طرح اس امت اجابت کو قدر و منزلت کا جو مقام میسر ہواوہ کا رِنبوت اور اس نسبت کی وجہ سے ہوا جو اسے اما مالا نبیاء مجبوب کبریا جناب مجمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو خصوصیت اور فضیلت ملی اس امت کو کار نبوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جو خصوصیت اور فضیلت ملی وہ دیگرامتوں کو نہیں ملی ۔ ارشا دِ ربانی ہے:

﴿ كُنتُهُ خَيْرَ أُمَّةٍ ﴾ (آل عمران:١١٠)

خودرب العالمین نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ تم بہترین امت ہو۔اس سے امت مجمد میر کی خصوصی شان اور پہچان واضح ہوتی ہے،اسی طرح امت مجمد میر کا امت وسط ہونا بھی ایک خاص عزت کا مقام ہے:

﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلُنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطَّا ﴾ (البقرة: ١٤٣)

فرمایا: (مسلمانو!) اسی طرح ہم نے تم کوایک معتدل امت بنایا، اس کے علاوہ بھی امت کی بہت سی خصوصیتیں وفضیاتیں ہیں۔

# امت احمر طِلْلُهُ اللَّهُ عَظِيم فَضيلت برايك واقعه:

سیدنا موسی کلیم الله علیه السلام کا خیال بیرتھا که میری امت سے بہتر اور کوئی امت نہیں، کیوں کہ ق تعالیٰ نے ان پر انعامات کی بارش برسائی۔

﴿ يَا بَنِيُ إِسُرَآئِيُلَ اذَّكُرُوا نِعُمَتِيَ الَّتِي أَنْعُمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (البقره: ٧٤)

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

عرض کیا: ''خداوندا!الواح میں لکھا ہے: ''ایک امت وہ ہوگی جو نیکی کا ارادہ کر ہے گی اور پھر

کسی وجہ سے کرنہ سکے گی، تب بھی محض نیت پر تواب کی حقدار ہوگی، اورا گرنیک عمل کر لے گی

تو دس گنا سے سات سوگنا تک تواب کی مستحق ہوگی، ''رَبِّ اجْعَلُهُ مُ أُمَّتِیُ ''خداوندا!اس کو

میری امت بناد ہے' ارشاد ہوا: وہ تو میر ہے احمد کی امت ہے' اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ

السلام نے عرض کیا: ''باری تعالیٰ! میں نے الواح میں یہ بھی لکھا ہوا پایا کہ '' وہ امت دوسرول

میری احسان فرما اور وہ امت میری بنا'' ارشاد ہوا: وہ تو میر ہے احمد کی امت ہے'' اب تو

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے الواح رکھ دیے اور عرض کیا: ''اکسٹھ آ اجْعَلُنِیُ مِنُ أُمَّةِ أَحْمَدَ''

میرے رب! مجھے ہی تواحم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنادے۔

میرے رب! مجھے ہی تواحم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنادے۔

(تفسير ابن كثير/ص: ٢٤٩، قصة سيدنا موسلي مع فرعون)

﴿ يَـمُوسَىٰ إِنِّـىُ اصَطَفَيُتُكَ عَـلَـىٰ النَّاسِ بِرِسْلَتِي وَ بِكَلَامِي فَخُذُ مَا آتَيْتُكَ وَكُنُ مِنَ الشَّاكِرِيُنَ ﴾ (الأعراف: ١٤٤)

اے موسیٰ! (یہی بہت ہے) کہ میں نے بیغمبری اوراپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں سے تہہیں چن لیا، اب میں نے تم کو جو کچھ عطا کیا ہے اس کولواور شکریہ ادا کرو۔اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی ہوگئے۔ (تنبیہ الغافلین:۵۳۱)

#### امت مرحومه:

بہر حال! اس امت کو کارِ نبوت اور حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نسبت خاص حاصل ہے، جس کی بنا پر بیدامت رب کریم کی خاص رحمت کی مستحق بنی، اور امت مرحومہ یعنی رحمت والی کہلائی، جبیبا کہ حدیث پاک میں فرمایا:"أُمَّتِنَی هذه وه أُمَّةٌ مَرُ حُومَةٌ"

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

اے بنی اسرائیل! میری وہ نعمت یا دکر وجو میں نےتم کوعطا کی تھی۔ بادلوں کا سابیہ کیا اور من وسلوی (مخصوص کھانا) کھلایا:

﴿ وَظَلَّلُنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلُنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلُوٰى "(البقرة: ٧٥) اور جم نے تم کو بادل کا سابی عطا کیا، اور تم پر من وسلوی نازل کیا؛ لیکن جب آپ نے امت محمد بیکی فضیلت اور خصوصیت کو پڑھا تو حیران ہو گئے۔

چناں چہارشادر بانی ﴿وَأَحَدَ الْأَلُواحَ ﴾ (الأعراف: ٥٥) كَيْفْسِر مِيْں بعض فِيْن چِناں چہارشادر بانی ﴿وَأَحَدَ اللَّالُواحَ ﴾ (الأعراف: ٥٥) كي تفسير مِيْن بعض في اس كوموضوع بھى كلام كيا ہے، جى كہ بعض في اس كوموضوع بھى كہا ہے۔) تا ہم فضائل مِيں گنجائش ہونے كے سبب نقل كيا جار ہا ہے:

حضرت قاده رحمه الله تعالی نے فرمایا: ایک مرتبہ سیدنا موسی علیه السلام نے بارگاہِ فداوندی میں عرض کیا: ''یا اللہ! میں نے الواح میں لکھا ہوا پایا کہ ایک بہترین امت وہ ہوگی جو ہمیشہ امر بالمعروف اور نہی عن الممتر (کارنبوت) کرتی رہے گی، یا اللہ! میری خواہش ہے کہ وہ میری امت ہو' ''قال : تِلْكَ أُمَّةُ أُخْمَدَ ''ارشادہوا: ''وہ تواحدی امت ہے' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا: ''میر ہمولیٰ! میں نے الواح میں پایا کہ 'ایک امت وہ ہوگی جوسب سے اخیر میں آئے گی، گرجنت میں سب سے پہلے جائے گی، میرے مولیٰ! میں میری ہمون ، ارشاد فرمایا: ''وہ تو احمدی امت ہے' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھرعوض کیا: ''الهی! الواح میں میں نے پڑھا کہ 'ایک امت ایسی ہوگی کہ اس کے میری ہون ارشاد فرمایا: وہ تو احمدی امت میری ہون ارشاد فرمایا: وہ تو احمدی امت میری ہون ارشاد فرمایا: وہ تو احمدی امت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: ''پروردگار! الواح میں بڑھا کہ 'ایک امت ایسی ہوگی جو آپ کی کتاب پرایمان لائے گی، اور آپ کے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرے گی، چروردگار! الواح میں ساتھ جہاد کرے گی، چروردگار! الواح میں ساتھ جہاد کرے گی، چری کہ ایک کہ اسی کے ساتھ قال کرے گی، پروردگار! میں علیہ السلام نے عرض میری امت ہو''ارشادہوا: ''وہ تو احمدی امت ہے' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض میری امت ہو''ارشادہوا: ''وہ تو احمدی امت ہو' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرے گی، پروردگار! میں علیہ السلام نے جہاد کرے گی، میری امت ہو''ارشادہوا: ''وہ تو احمدی امت ہے' حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کرے گی، بروردگار! میں علیہ السلام نے جہاد کرے گی، جری المیان السے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرب حسری المیہ کی تو اس کے ساتھ قال کرے گی، پروردگار! میں میں علیہ السلام نے عرب حسرت موسیٰ علیہ کیا کیا کہ کیا کی کی تو میں کی کو میں کیا کی کھور کی کرب کی کی کی کیا کیا کی کی کی کی کی کرب کی کرب کی کی کی کی کی کی کرب کی کی کی کی کی کی کی کرب کی کی کی کی کی کر

۲- دوسراقول سے کہ "لیس عَلیْهَا عَذَابٌ فِی الانجِرَةِ" میں عذاب سے آخرت میں عذاب دائی مراد ہے، جو کفار ومشرکین کے لیے خاص ہے۔ گنہگار مومنین کو اگر عذاب ہوا بھی تو وقتی ہوگا، دائی عذاب نہ ہوگا۔

۳- ایک مفہوم یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ فضیلت ان لوگوں کے لیے ہے جو گناو کیرہ کے مرتکب نہیں ہیں، اور حضور طاق کے کی سنت وشریعت کا کامل انتباع کرنے والے ہیں۔

۳- اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ حدیث پاک کا روئے سخن امت کی مخصوص جماعت یعنی حضرات صحابۂ کرامؓ کی جانب ہو۔

۵- لیکن اگراس کے ظاہری مفہوم کو بھی مرادلیا جائے تو اکثر امت مراد ہوگی، یاعذاب شدید مراد ہوگا۔ (والله أعلم بالصواب وعنده علم الحق والكتاب)

#### ا كثر امت كودنيا مين عذاب هوگا:

اور يهى بات فرمائى "عَذَابُهَا فِي الدُّنَيَا" كَتِحَت، يَعِيٰ امت كَى اكثريت كودنيا بى ميں مختلف شكلوں ميں عذاب دے ديا جائے گا، ارشا دِر بانی "مَن يَّعُمَلُ سُوءً يُحُزَبِه" (النسآء: ٢٣١) سے بھی گویا اس کی تائير ہوتی ہے۔ (واللہ اعلم) جس میں فرمایا که "جو بھی برامل کرے گا اس کی سزایائے گا۔"

 گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

میری بیرامت امت ِمرحومہ(قابل رحمت) ہے، اور الله رب العزت نے حضور اکرم علیہ علیہ علیہ معاملہ فرمایا، جس کا علیہ علیہ علیہ اسلامت کے ساتھ خاص رحمت کا معاملہ فرمایا، جس کا ایک اثر میہوا۔

### حدیث کا ظاہری مفہوم:

"لَيُسَ عَلَيْهَاعَذَابٌ فِي الْأَخِرَةِ" آخرت مين السامت كے ليكوئى (سخت) عذاب نه ہوگا، اسى ليے امت كے كَهُماروں سے فرمایا:

﴿ لَا تَقْنَطُوا مِنُ رَحُمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً ﴾ (الزمر: ٥٠) تم الله كل رحمت سے مايوس نه ہو ، يقين جانو! وه سارے گناه معاف كرديتا ہے۔ لهنداالله تعالى كى رحمت سے مايوس نه ہو جاؤ! تمهارے گناه بہت ہى مگراس كى رحمت كا مقابلہ نہيں كر سكتے نا! سجان الله! كيا شان ہے امت مرحومه كى؟ اس حديث كے ظاہرى مفہوم سے تو يہى ثابت ہوتا ہے كه امت كے سى فردكو عذا بِ آخرت نه ہوگا، خواہ وہ مرتكب كبيره ہى كيول نه ہو؟ مگر دوسرى احاديث متواتره سے يه ثابت ہے كہ امت كى وہ جماعت جو كبائر كا ارتكاب كرتى شى اسے جہنم ميں عذا ب ہوگا، پھريا تو كسى كى شفاعت كى بركت سے يارب كريم كى رحمت ومغفرت سے انہيں جہنم سے نكالا جائے گا، لهذا ديگرا حاديث متواتره اور ندكورہ حديث ميں بظاہر تعارض ہوگيا۔

#### "ليس عليها عذاب في الأخرة" كامطلب:

علماء محدثين و محققين في تطيق دية ہوئے اس سلسله ميں كلام فرمايا، اور 'ليُسسَ عَلَيْهَا عَذَابٌ فِي اللّهِ حِرَةِ "كى مرا دكوواضح فرمانے كى كوشش كى ہے، فرمايا:

ا- یہال''امت ِ اجابت''مراد ہے، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت (مراد کفار وغیرہ) کے لیے بیفضیات نہیں۔



### امت کی فضیلت سے متعلق اشعار:

كسى نے امت كى فضيلت كو بہترين اشعار ميں اس طرح بيان فرمايا ہے: لبول پر جن کے محشر میں ہنسی معلوم ہوتی ہے میرے آقا! یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے چلی جاتی ہے بے یو چھے ہوئے سیدھی ہی جنت میں یقیناً امت خیر الوری معلوم ہوتی ہے نظر کے سامنے جنت بھی اور کوٹر بھی، کیا کہنا مدینہ جاکے قدرِ زندگی معلوم ہوتی ہے میرے آقا طِلْنَا اِللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّا ابھی کچھ بزم فطرت میں کمی معلوم ہوتی ہے عجب ایک معجزہ یہ بھی عرب کے جاند کا دیکھا کہ خود غائب ہے، لیکن جاندنی معلوم ہوتی ہے اگر دل میں محبت ہو، اطاعت ہو محمر کی تو پھر یہ زندگی بھی زندگی معلوم ہوتی ہے نه کر دعویٰ محبت کا، اطاعت گر نہیں تجھ میں سند تیری محبت کی یہی معلوم ہوتی ہے نمایاں ہے نشاں سجدو ل کے پیشانی مبارک سے میرے آقا! یہ امت آپ کی معلوم ہوتی ہے

### امت مرحومه کی د نیوی اوراخروی خصوصیات:

غرض! کارِ نبوت اور حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم کی برکت سے امت مرحومه کوالله

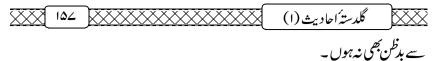

رب کی جانب ہے جوآئے بلا، ہر گزنہ کرتواس کاغم وہ بلا ہر گزنہیں، وہ توہے اس کا کرم کی سد رہ کی ہر دانجھی کل کی معمولی

# آج کی برٹری سے برٹری سزابھی کل کی معمولی سزاکے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی:

صاحبوا اس تلتہ کو پیش نظر رکھنے کہ اللہ پاک جس سے خوش ہوتے ہیں اس کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ اس پر چھوٹی مصیبت ڈالتے ہیں اور ہڑی مصیبت ٹالتے ہیں۔ لینی اسے موت سے قبل دنیا ہی میں گنا ہوں کی سزاکسی نہ کسی شکل میں دے دیتے ہیں، تاکہ آخرت میں حفاظت ہو، پھر یہ حقیقت ہے کہ آج دنیا کی ہڑی سے بڑی سزا بھی کل آخرت کی معمولی سزاکے مقابلہ میں کوئی حثیت نہیں رکھتی، اس لیے اگر کسی کوآخرت کی سزاسے بچانے معمولی سزا کے مقابلہ میں کوئی قویہ بھی ان کا کرم ہوا۔ (وَلکِنُ نَسْمَالُ اللّٰہَ العَفُو وَالْعَافِيةَ) کے لیے دنیا میں سزادے دی گئی تو یہ بھی ان کا کرم ہوا۔ (وَلکِنُ نَسْمَالُ اللّٰہَ العَفُو وَالْعَافِيةَ) کی تکلیف سے اس کے گناہ معاف کیے جا کیں گئی تو عذا ہے قبر کی تکلیف سے اس کے گناہ معاف کیے جا کیں گے، پھر بھی اگر گناہ باقی رہ گئے تو عذا ہے قبر کے ذریعہ پاک کر دیا جائے گا۔

اوربعض علماء نے فرمایا کہ' بیرعذابِ قبربھی اسی امت کے ساتھ خاص ہے'۔گریہ درست نہیں، جبیبا کہ بہت ہی روایات میں وار دہے۔ (مظاہر حق جدید/ص:۹۳۹/جلدم)

ان سب سے مقصود یہی ہے کہ آخرت کے عذابِ شدید سے حفاظت ہوجائے اور جنت کا داخلہ مہل ہوجائے۔

☆.....☆

کلاستهٔ احادیث (۱) کلیستهٔ احادیث (۱) کلیستهٔ احادیث (۱۳

﴿ مَنُ ذَا الَّذِي يُقُرِضُ اللَّهَ قَرُضًا حَسَنًا ﴾ (البقرة: ٥٤٠)

کون ہے جواللہ کوا چھے طریقے پر قرض دے، تا کہ وہ اس کے مفاد میں اتنا بڑھائے چڑھائے کہ وہ بدر جہازیادہ ہوجائے۔

بعض اعمال كا تواب سات سوگنا ہے:

﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنُفِقُونَ أَمُوالَهُمُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ ﴾....الخ (البقره:٢٦١)

جُولُوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال خرکج کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ سات بالیاں اُ گائے (اور) ہر بالی میں سودانے ہوں ،اور اللہ جس کے لیے جا ہتا ہے گئ گنااضافہ کر دیتا ہے۔

اور بعض اعمال کا ثواب بے حساب ہے:

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجُرَهُمُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (الزمر: ١٠)

جولوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کا ثواب انہیں بے حساب دیا جائے گا۔

۸- زكوة مين چاليسوان حصه مقرر بهونا۔

9- انصاف کی قدرت ہوتو (مردوں کا) جارعورتوں کو نکاح میں رکھنا۔

۱۰ (دین کے سلسلہ میں) اختلاف علماء کارحمت ہونا۔

۱۱- امراضِ خاص میں مرنے پرشہادت ( حکمی ) کی فضیلت ملنا۔

۱۲- کا فرول پررغب کا ہونا۔

﴿ سَنُلُقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعُبَ ﴾ (آل عمران: ١٥١)

سا- قلیل اعمال پرکثیر ثواب کاملنا۔ مثلاً ایک حدیث میں ہے:

 گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

تعالیٰ نے بہت می دنیوی واخروی خصوصیات سے نواز اہے۔

فقیها بواللیث سمر قندی رحمة الله علیه نے نقل فرمایا که حق تعالی نے اس امت کو پانچ اعزاز عجیب بخشے ہیں:

ا- انہیں ضعیف بیدا کیا، تا کہ تکبر نہ کریں۔

۲- انہیں جسامت میں چھوٹا بنایا، تا کہ کھانے پینے اور لباس کا بوجھ زیادہ نہ ہو۔

س- ان کی عمرین چھوٹی (ساٹھ سے سترسال کی ) بنا ئیں، تا کہ گناہ کم رہیں۔

۷ - انہیں (پہلی امتوں کے مقابلہ میں ) مال کم دیا، تا کہ حسابِ آخرت ہلکارہے۔

۵- انہیں سب سے آخری امت بنایا ، تا کہ قبر میں رہنے کی مدت کم ہو۔ (تیبیالغافلین متر جم/ص:۵۳۹)

اس کے علاوہ اور بھی خصوصیات بیان کی گئی ہیں، منجملہ ان کے بعض یہ ہیں:

ا- مال غنيمت كاحلال هونا ـ

ا- روئے زمین (کی پاک جگہوں) کوجائے نماز بنادینا۔

س- بوقت ضرورت تيم كاجائز هونا ـ

۲۵ نماز پنج وقته کا فرض ہونا۔

۵- شبِ قدر کاملنا۔

۲- سارى امت كاكيب بارگى عذاب الهى سے ختم نه ہونا۔

﴿ مَنُ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ أَمْثَالِهَا ﴾ (الأنعام: ١٦٠)

جو شخص ایک نیکی لے کرآئے گا،اس کے لیے اس جیسی دس نیکیوں کا تواب ہے۔ بعض اعمال کا تواب اضعافاً مضاعفہ ہے:



# (۱۶) امت محمد بیرکی رعایت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ عَبَّالُ ۚ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَىٰ ۗ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَعَنُ أُمَّتِي الْحَطَأَ وَالنِّسُيَانَ وَمَاسُتُكُرهُو اعَلَيهِ".

(رواه ابن ماجه والبيهقي، مشكوة/ص: ١٨٥/ باب ثواب هذه الأمة/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی الله عنہما سے مروی ہے، رحمت ِ عالم طِلْقَالِیمْ نے ارشاد فر مایا:'' بلا شبہ الله رب العزت نے معاف کر دیا میری امت سے خطا اور نسیان ، اور وہ گناہ جس میں زبرد تی مبتلا کیا گیا ہؤ'۔

حضور مِثَانِيَةً مِمْ كَ بِرِكْتْ سِيرَاتِ مِثَانِيَةً مِمْ كَ بِصَالِيَّةً مِمْ لَكُنْ الْمِنْ اللَّهِ تَعَالَىٰ كَيْ مُحِبُوبِ بِنَ كَيْ:

محبت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی سے محبت ہوجاتی ہے تواس کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہیں ان سے بھی محبت ہونے گئی ہے، یہی وجہ ہے کہ مجنون کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ فرطِ محبت میں اکثرا پنی لیالی کے لیے بیا شعار پڑھا کرتا تھا: گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

الُجَنَّةَ". (بيهقى، مشكوة/ص: ٢٥)

جس کسی نے میری امت کے کسی بھی فرد کی (دینی، دنیوی اور چھوٹی بڑی) حاجت دل خوش کرنے کے لیے بوری کر دی، اس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ تعالی کوخوش کیا تو اللہ تعالی اس (مومن) کو جنت میں داخل فرمادےگا۔

۱۹۷ - بهترین امت کالقب ملنا۔

1a قیامت میں سب امتوں سے پہلے قبروں سے نکلنا۔

۱۲ میدان محشر میں اعضاء وضو کا روش اور چیکدار ہونا۔

21- تمام امتوں سے پہلے حساب ہونا۔

۱۸ - تمام امتوں کے مقابلے میں زیادہ ہونا۔

9- اسی طرح تمام امتوں میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونا۔ وغیرہ امت مرحومہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔

لیکن جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کارِ نبوت اور حضور طَالِیَا یَا کہ کارِ نبوت اور حضور طَالِیَا یَا کی نسبت سے یہ ساری فضیاتیں وخصوصیتیں ہمیں ملیں،اس لیےاس کا تقاضایہ ہے کہ ہم کارِ نبوت اورا تباعِ سنت یعنی آپ کوان خصوصیات کا صحیح معنی میں حق دار بنا کیں۔
بنا کیں۔

الله پاک جمیں اپنامقام پیچان کران فضائل کا مصداق بنائے ، آمین رو آخِرُ دَعُوانا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبُدًا
عَلَى حَبِيبُكَ خَيُرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱۷ کلدستهٔ احادیث ا

بلکہ ہوتا بین کا کہ دن میں کیا ہوا گناہ شام کواس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا، کہ آج اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، اور رات میں کیا ہوا گناہ شیخ کو دروازے پر لکھا ہوا ہوتا کہ آج رات اس نے فلاں فلاں گناہ کیا ہے، مگر حضورِ اکرم طِلْنَظِیم کی برکت سے اس امت کے گنہ گاروں کے ساتھ بیمعاملہ نہیں ہوتا، بیرعایت اسی امت کو ملی ہے۔ (مومن کا ہتھیار/ص:۱۸۲)

حتیٰ کہ فقیہ ابواللیث سمرقندیؓ کی نقل کردہ روایت میں تو یہاں تک منقول ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام نے فرمایا کہ''حق تعالیٰ کی جانب سے امت محمد یہ کوچار چیزیں ایسی عنایت ہوئیں جو مجھے بھی نہیں ملیں۔''

ا جھے سے خطا ہوئی تولباس اتارلیا گیا۔ (اس موقع پریہ ہر گزنہ بھولیں کہ انبیاء کیہم السلام کی خطا خدا کی حکمت کے پیش نظر بلکہ ذریعہ عطا ہوتی ہے )اور بیامت برہنہ بھی گناہ کریے گی توان کی پردہ پوشی ہوگی۔

۲- مجھے نے خطا ہوئی تو میاں ہیوی میں جدائی کردی گئی،اوراس امت میں گنا ہوں کے باوجود میاں ہیوی کوجدانہیں کیا گیا۔

۳- میری توبه مکه مکرمه میں قبول ہوئی،اس امت کے لوگ جہاں بھی توبه کرلیں قبول کی جائے گی۔

۳- مجھے ہنت میں خطا ہوئی تو دنیا میں آنا بڑا، کیکن مجمہ طلاقی ہے امتی دنیا میں خطا کریں گے، پھر سچی تو بہ کے بعد دنیا سے جنت میں جائیں گے۔

(تنبيهالغافلين/ص:۲۳۵)

صاحبو! اس عنایت و رعایت کا تقاضا بیہ ہے کہ گنا ہوں کو بالکل ہی ترک کر دیا جائے اور سچی تو بہ کی جائے۔

حقوق الله مين فضل اور حقوق العباد مين عدل:

الغرض! حدیث پاک میں خطا،نسیان اورا کراہ کے گناہ پرمعافی کا ذکر ہے۔

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

أَمُسُّ عَلَى اللهِ يَارِ دِيَارِ لَيُلَى ﴿ أُقَبِّلُ ذَاالُهِ لَا اللهِ عَلَى اللهِ يَارِ اللهِ عَلَى اللهِ يَارَا وَذَا الْهِ عَلَى اللهِ يَارَا وَمَا حُبُّ مَنُ سَكَنَ اللهِ يَارَا وَمَا حُبُّ اللهِ يَارِ اللهِ عَفُنَ قَلْبِی ﴿ وَلَا كِنْ حُبُّ مَنُ سَكَنَ اللهِ يَارَا اللهِ يَارَا اللهِ يَالِي عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

غرض! جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تواس کی جانب منسوب ہر چیز محبوب ہو جاتی ہے، اللہ جل جلالۂ کواپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت ہے، جس کا اثریہ ہے کہ آپ میل ہے کہ آپ میل کی طرف جس امت کی نسبت ہوگئ وہ امت بھی اللہ تعالیٰ کی پیار می ہوگئ ، لہٰذااس کے ساتھ خصوصی نواز شات وعنایات اور انعامات کا معاملہ کیا گیا۔

#### حضور مِللهُ يَالِيمُ كَل بركت سے امت كى رعابت:

جس کی بہترین مثال مذکورہ حدیث ہے، اس میں ایسے ہی ایک خصوصی انعام واکرام کوذکرفر مایا گیا۔ارشاد ہے: ' إِنَّ اللّٰه تَحَاوَزَعَنُ أُمَّتِیُ الْحَطَأَ وَالنِّسُیانَ ' بِشک اللّٰه یَا۔ارشاد ہے: ' إِنَّ اللّٰه تَحَاوَزَعَنُ أُمَّتِیُ الْحَطَأَ وَالنِّسُیانَ ' بِشک اللّٰه یاک نے میری وجہ سے میری امت کی بیرعایت فرمائی کہ اس سے خطا اورنسیان ، یعنی جو گناہ بھول چوک سے ہوجائے وہ معاف ہے، اس پرکوئی گناہ نہ ہوگا، بیخصوصیت امت کو حضورِ اکرم طِلْنَیْ کے کی برکت سے نصیب ہوئی، جسیا کہ بعض روایات میں ' تَحَاوَزَ ' کے بعد ' نے فرمایا ہے: "کا اضافہ ہے۔ملاعلی قاری ؓ نے فرمایا ہے:

"إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ، أَيُ: عَفَا، وَزَادَ فِي الْجَامِعِ "لِيُ"، أَيُ: لِّأَجُلِيُ". (مرقاة /ص:١٥٦/جلدا)

حضور مِللْ الْمِيَّةِمْ كَى بِرِكْت سے امت كے كَنه كارول كى رعايت: امم سابقه میں جب كوئی شخص گناه كرتا توان كے ليے اس طرح كى رعايت نه هى، پرمظمئن ہو۔

#### حضرت عمار رضى الله عنهٔ كاوا قعه:

حدیث پاک میں ایک واقعہ منقول ہے: حضرت عمار بن یاسر ایک صحافی ہیں، وشمنوں نے ایک مرتبہ آپ کو آپ کے والدین کے ساتھ گرفتار کرلیا، سب سے پہلے تو دشمنوں نے آپ کے سامنے آپ کے والدین کو شخت سے شخت تکلیف و کرشہید کر دیا، اس کے بعد آپ کو پکڑ ااور نا قابل ہر داشت اذبیتی دیتے ہوئے کہا کہ 'جب تک تم محمد کو ہرااور ہمارے معبودوں کو بھلا نہ کہو گے ہم تمہیں ہر گرنہیں چھوڑ نے والے، آپ مجبور ہو گئے اور وہ سب پچھ کہنا پڑا جو رشمن چا ہتے تھے، جس کی وجہ سے دشمنوں نے ان کوچھوڑ دیا، آپ سید سے در باررسالت میں حاضر ہوئے اور روتے ہوئے پورا قصہ بیان کر دیا کہ "مَا تُرِکُتُ حَتَّی سَبَبُتُكَ، وَ ذَكُرُتُ الِهَا تَهُمُ بِنَحْیُرٍ". (جمالین شرح جلالین :۳۵/۵)

حضور! مجصاس وقت تک ظالموں نے نہ چھوڑا جب تک میں نے آپ کونعوذ باللہ برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہا، حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا: "کیفَ تَجد دُ قَلْبَكَ؟"اس وقت تمہارے ول کا کیا حال تھا؟ فرمایا: "وہ تو ایمان پر بالکل مطمئن تھا" المحمد لله! حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: " تب تو کوئی حرج نہیں، جاؤ! معاف ہے" (کیوں کہ یہ" وَمَا سُتُ گُرهُ وَ اعَلَیٰہِ" میں داخل تھا) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ" آبت کریمہ: ﴿ إِلَّا مَنُ أُکُرِهَ وَ قَلْبَهُ مُطُمَئِنٌ بِالإِیْمَانِ ﴾ (النحل: ١٠١) اسی وقت نازل ہوئی۔" یعنی جن لوگوں کو کفریا گلمہ کفر پر مجبور کیا گیا، حالاں کہ ان کے دل ایمان پر مضبوط جے ہوئے اور مطمئن ہیں تو ان کے لیے کوئی وعیز ہیں۔ (تفسیرابن کیشر)

### حضرت بلال اورحضرت حبيب بن زيدٌ كاواقعه:

بہر حال! بیتکم اِس امت کی رعایت میں ہے، اور بیتکم امت کے لیے رخصت کا

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

''خطا'': جو گناہ بلاقصد وارادہ سرز دہوجائے اسے کہتے ہیں، مثلاً روزہ کی حالت میں کلی کرتے ہوئے بلاقصد وارادہ پانی حلق میں چلا گیا، اس سے روزہ تو ٹوٹ جائے گا، مگر کفارہ واجب نہ ہوگا، اور نہ گناہ ہوگا، البتہ قضا واجب ہوگی۔

''نسیان'': اس گناہ کو کہتے ہیں جو سہواً یعنی بھول سے سرز دہوجائے، جیسے کسی نے حالت ِصوم میں بھول کرخوب پیٹ بھر کر کھائی لیا، تو اس سے نہ روزہ ٹوٹے گا، نہ گناہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی جانب سے امت کی بیرعایت حقوق اللہ میں ہے، حقوق العباد میں ضروری ہے کہ نقصان اگر چہ خطاً و نسیانًا واقع ہوا ہو، مگر جانی و مالی نقصان کی تلافی ، یا پھر صاحب حق سے معافی ضروری ہے، اور یہ بات عین عدل کے مطابق ہے۔

الله تعالی نے اپنے حقوق (واجبہ مثلاً تو حید کے علاوہ) میں تو فضل سے کام لیا ہمیکن بندوں کے حقوق میں عدل سے کام لیا، بیان کی سنت ہے، نیز اس میں ایثار کی تعلیم بھی ہے، وہ عموماً اپنے حقوق میں ہونے والی کمی وکوتا ہی میں فضل اور چیثم پوشی سے کام لیتے ہیں خصوصاً اس امت کے ساتھ۔

## جس گناه پرمجبور کیا گیا ہووہ بھی معاف ہے:

جبیا کفر مایا گیا: "إِنَّ اللَّهُ تَحَاوَزَعَنُ أُمَّتِیُ الْحَطَاً وَالنِّسُیانَ" الله پاک نے میری امت سے وہ تمام گناہ معاف فر مادیے جواز راوخطا ونسیان سرز دہوئے ہوں ،اسی طرح وہ گناہ جوز بردی کسی امتی سے کرائے جائیں ، مثلاً کسی کو خدا نخواستہ کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے ،اور نہ کہنے پر فلل یا ضربِ شدید کی دھمکی دی جائے ،اب ایسی مجبوری کی صورت میں کسی نے اُس گناہ کا ارتکاب کرلیا تو اس پر بھی کوئی مؤاخذہ و کیڑنہ ہوگی ، وہ بھی معاف ہے ،لہذا اگر اسی کوفر مایا: "وَ مَا اسْتُکُرِ هُو اَ عَلَیُهِ" یعنی جس گناہ پر مجبور کیا گیا ہوہ ہمی معاف ہے ،لہذا اگر کسی نے جان بچانے کی خاطر جب کہ اس کوکلمہ کفریا گفریا کفر پر مجبور کیا گیا ہو، اور اس نے کفر کا کوئی جملہ کہدیا ، یا کفر کا ارتکاب بھی کرلیا تو رخصت ہے ،گناہ نہیں ، بشرطیکہ اس کا دل ایمان کوئی جملہ کہدیا ، یا کفر کا ارتکاب بھی کرلیا تو رخصت ہے ،گناہ نہیں ، بشرطیکہ اس کا دل ایمان

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱۲۸ کلاستهٔ (۱۲۸ کلاستهٔ

بہر حال امت میں کئی ایسی اہم اور جلیل القدر شخصیات بھی گذریں جنہوں نے رخصت وسہولت ہونے کے باوجودعزیمت پڑمل کیا۔

# امت مجریه کا ہرمومن جنتی ہے،خواہ وہ گنہگارہی کیوں نہ ہو:

عاجز کا ناقص خیال میہ ہے کہ آج ہم سے رخصت پڑ ممل ہوجائے تو بھی کافی ہے،
اور ہم سے خاص حالات میں مطالبہ بھی اس کا ہے۔ اور میہ بھی امت محمد میہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا
ایک خصوصی انعام ہے، جبیبا کہ عرض کیا گیا، بہر کیف! حضورا کرم طاب کی برکت سے اس
امت کی بہت زیادہ رعایت کی گئی، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اس امت کا ہرایمان والاخواہ وہ گنہگار
ہی کیوں نہ ہوضر ور مغفرت پاکر جنت میں داخل ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو، جب کہ اس امت کو
اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر کتا ہو ایت کا وارث بنادیا۔ فرمایا:

﴿ ثُمَّ أُورَثُنَا الْكِتْبَ الَّذِينَ اصُطَفَيْنَا مِنُ عِبَادِنَا فَمِنُهُمُ ظَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنُهُمُ مُ فَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنُهُمُ مُ فَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنُهُمُ مُ فَالِمٌ لِنَفُسِهِ وَمِنُهُمُ مُ فَالِمٌ لِلْكَبِيرُ ﴾ (فاطر: ٣٢) مُقُتَصِدٌ وَمِنُهُمُ سَابِقٌ بِالْحَيْرَاتِ بِإِذُنِ اللّٰهِ ذلِكَ هُوَ الْفَضُلُ الْكَبِيرُ ﴾ (فاطر: ٣٢) هُورَمَم نِهُ اللّٰ بَالِ مِنايا جن كوبم في الله على سے بحق وہ ہیں جو (منہیات ومعصیات کے مرتکب ہوکر) اپنی جان پرظلم کرتے ہیں، اور انہیں میں سے بچھ ایسے ہیں جو درمیانی درج کے ہیں، (نیکی بھی کرتے ہیں اور بدی بھی) اور بچھ وہ ہیں جو اللّٰہ کی توفیق سے نیکیوں میں بوطے جاتے ہیں (ان کی نیکیاں برائیوں پرغالب رہتی ہیں)

رحت عالم عِلَيْ الْهِ لَمْ عَلَاقِ عالم ككلام ميں فدكور امت كان تينوں طبقات كم تعلق ارشا وفر مايا: "كُلُّهُمُ فِي الْجَنَّةِ". (رواه البيهقي، مشكوة /ص: ٢٠٨/ باب في سعة رحمة الله/ الفصل الفالث) بيسب كسب مراتب ودرجات كفرق كما تحدا كه يجهي ضرور جنت مين داخل هول ك\_بين ثابت هو گيا كه اگر جم واقعي حضور علي الهي الله تعالى كي عنايت، رعايت اور رحمت كون دار مت بن جرائي بن جائين تو پهر جم الله تعالى كي عنايت، رعايت اور رحمت كون دار

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

درجہ رکھتا ہے، (جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی عارض کی بنا پر کوئی وقی تھم دیا گیا، اس کی حیثیت مستقل تھم کی نہیں ہوتی ) لیکن عزیمت کا تقاضایہ ہے کہ جسم کے گرے کردیے جائیں، مستقل تھم کی نہیں ہوتی ) لیکن عزیمت کا تقاضایہ ہے کہ جسم کے گرے والوں کے ساتھ عزیمت کم مگر کفر کا کوئی جملہ زبان پر نہ لائے ، صحابہ میں رخصت پر عمل کرنے والوں کے ساتھ عزیمت کی بارے پر عمل کرنے والوں کی مثال بھی ملتی ہے، سیدنا وسیدالمؤ ذنین حضرت بلال حبثی ہوئی اور میں آتا ہے کہ دشمنانِ دین آپ کو بہت تکلیف دیتے تھے، آسان سے آگ برساتی ہوئی، اور زمین سے شعلے اگلتی ہوئی گرمی میں عین دو پہر کے وقت ریت پر لٹا کر سینہ پر سخت وزنی پھر رکھ دیا جاتا کہ ایمان چھوڑ دوتو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، جواب میں آپ صدائے ایمان:"اً کے دائے د"باند فرماتے ، آپٹ فرماتے تھے کہ" اللہ کی قسم! اگر اس سے بھی زیادہ کوئی چھنے والا لفظ میر یے میں اُس وقت ہوتا تو میں وہی کہتا۔ (تفیرابن کشر/سور نحل)

اسی طرح حضرت حبیب بن زیدانصاری گا واقعہ ہے کہ ان سے مسلمہ کذاب لعنة الله علیه نے کہا تھا کہ' تو محرکے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیاان کی نبوت ورسالت کی گواہی دیتا ہے؟' آپ نے فرمایا:' بے شک!' پھراس مغضوب علیہ نے کہا:'' کیا میری رسالت کی بھی گواہی دیتا ہے؟' آپ نے ارشاد فرمایا:'' تو تو کذاب ہے' وہ جواب سننے کی تاب نہ لا سکا، اور اس مردود نے آپ نے کے جسم کا ایک عضو کاٹ دیا، پھریہی سوال وجواب ہوئے، تو دوسراعضو کاٹا گیا، اورسلسلہ اس طرح جاری رہا، مگرا خیر تک آپ نے کیا ہے ثبات میں تزلزل واقع نہ ہوا۔ ان ہی جیسوں کے بارے میں کہا گیا ہے:

ظلم کے شور سے ڈرتے نہیں اور سے ڈرتے نہیں صرف اللہ سے جوڈرتے ہیں اور سے ڈرتے نہیں

اور

باطل سے ڈرنے والے اے آساں! نہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو امتحال ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آساں نہیں مٹانا نام و نشال ہمارا



(14)

# انسانی همدردی اور عیب بوشی کی فضیلت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٌ ۚ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ : "مَنُ رَاى عَوْرَةً فَسَتَرَهَا، كَانَ كَمَنُ أَحُيٰ مَوُوُودَةً". (رواه أحمد والترمذي/مشكوة/ص: ٢٤/ باب الشفقة والرحمة على الخلق/ الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے: رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ''جو مخفی اور پوشیدہ )عیب دیکھے، پھراس کو چھپائے، تو وہ ایسا ہے گویا اس نے زندہ در گورشدہ لڑکی کوزندہ کیا۔''

# «عمل کم ، اجرزیاده' اسلام کی حقانیت کی دلیل ہے:

شریعت مطہرہ نے انسانوں کو محبت وشفقت کے تعلق سے ایسی جامع تعلیمات و ہدایات عطاکیں کہ عموماً ان میں محنت کم ، مزدوری زیادہ ہے ، عمل کم مگرا جروثواب بہت زیادہ ہے ، میہ بھی شریعت اور دین اسلام کی حقانیت کی مستقل ایک دلیل ہے ، مثلاً حدیث بالا میں جس عمل قلیل کی طرف متوجہ فرمایا گیا ہے یوں تو مختصرا ورمعمولی نظر آتا ہے ، مگراس کا ثواب اتنا عظیم الثان ہے کہ (بعض) بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، اور وہ ہے عظیم الثان ہے کہ (بعض) بڑے بڑے اعمال بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، اور وہ ہے



ىبى\_

الله پاک ہمیں اپنے احکام پر حضور طلاقی کے طریقے کے مطابق عمل کی تو فیق عطا فر مائے اور معاصی سے محفوظ فر مائے ، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ



کے ناخن سے نو چے گا۔

خودکوکیسے چھپائیں گےرو زِمحشر میں عیب دوسروں کا جو چھپا نہیں سکتے

حضورا كرم مِنْ الله في الله على كه شب معراج مين ميرا گذراي لوگول كه پاس سے ہواجن كے ناخون تا نبے كے تھے، اوروہ أن سے اپنے چېرے اور سينے نوچ رہے تھے، ميں نے يوچھا: جرئيل! يوكون لوگ ہيں؟ تو جرئيل عليه السلام نے بتايا: "هـ وُلَاءِ الَّـذِيُـنَ مِيل نے يوچھا: جرئيل! يوكون لوگ ہيں؟ تو جرئيل عليه السلام نے بتايا: "هـ وُلَاءِ الَّـذِيُـنَ مِيل نے يُكُدُونَ لُـكُوهُ النَّالَ الله وَيقَعُونَ فِي أَعُراضِهِمٌ". (أبو داود /ج: ٢ /ص: ٢٦٩، مشكونة /ص: ٢٤٩ / باب الحذر والتأني في الأمور / الفصل الثاني)

ہیوہ ہیں جولوگوں کا گوشت کھاتے ( لینی غیبت کرتے ) تھے اوران کی بےعزتی کرتے تھے۔

وشمن کے عیب پر بھی پر دہ داری اعلیٰ ظرفی ہے:

اسلامی تعلیمات کے مطابق کسی بھی انسان کی اعلیٰ ظرفی اورعظیم خوبی کی بات میہ ہے کہ آ دمی اپنے دوست بلکہ دشن کے عیب پر بھی مطلع ہوکراس کی پردہ داری کرے،خواہ مخواہ اسے بھی رسوا کرنے کی اجازت نہیں ہے،کسی نے بڑی خوبی سے اس حقیقت کو ایک شعر میں بان فرمایا:

اعلیٰ ظرف وہی ہے جو قطع تعلق کے باوجود برائیوں پرڈالے پردہ،خوبیوں کاباقی رکھے وجود

کسی بھی شخص کی اعلی ظرفی اور بلنداخلاقی کی بینشانی ہے کہ وہ دوسروں کی خوبی دیکھے تو ظاہر کرے، اور برائی کو چھپائے، اس کے برخلاف اگر دوسروں کی نیکی چھپائے اور برائی کوطشت از بام کرے، تو بیاس کے کمینہ ہونے کی علامت ہے، اس قسم کا آ دمی ساج کے گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

دوسرول کی عیب بوشی،خطا پوشی اور پرده داری۔

اول تو کسی کاعیب دیکھنے کی اجازت ہی نہیں ، حکم یہی ہے کہ خامی اپنے اندراورخو بی دوسروں کے اندر تلاش کی جائے ، عربی کا شاعر کہتا ہے:

مَنُ ذَا الَّذِي مَا سَاءَ قَطُّ ؟ ۞ وَمَن لَهُ الْحُسْنِي فَقَطُ ؟

کون ہے جس سے بھی کوئی قصور نہ ہوا ہو؟ اور کون ہے جس کے پلڑے میں صرف نیکی ہو؟ اس لیے معلم انسانیت علق کے ہم کو یہ تعلیم دی کہ انسان کی خرابیوں کونظر انداز کر کے اس کی خوبیوں کو نگاہ میں رکھا جائے ، لیکن اگر بھی کسی کا مخفی اور پوشیدہ عیب نظر آگیا، تو عمومی حالات کے پیش نظر اس کا حکم حدیث پاک میں اس طرح بیان فر مایا۔

کسی کو بلیک میل کرناحرام ہے:

"مَنُ رَایَ عَوُرَةً" جُوْخُص کسی کے ایسے عیب اور برائی پر مطلع ہوگیا جس کو وہ راز میں ہی رکھنا چاہتا تھا، "فَسَتَ رَهَا" پھراس کی پر دہ داری اور عیب پوشی کی ،اس کو بلیک میل (Black Mail) نہیں کیا ، جسیا کہ شریروں کا طریقہ ہے ، تو گویا اس نے زندہ درگور پچی کو زندہ کیا ، اور شریفوں کا شیوہ ستر عورت یعنی کسی کے عیب پر مطلع ہو کر اس کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہی ہے۔

یادر کھو! شریعت مطہرہ میں کسی کو بلیک میل کرنا بدترین جرم اور حرام ہے، ہاں، زیادہ سے زیادہ بیر کستے ہیں کہ کسی کے عیب پر مطلع ہو کرا گرخوداسی کو بنیت اصلاح یا جس کو نقصان پنچ کا اندیشہ ہوا سے نقصان سے بچانے کی نیت سے تنہائی میں بلا کر مطلع کیا جائے، تواس کی خصرف بیر کہ اجازت ہے، بلکہ ضروری ہے، کیکن اسے ساج کے سامنے رسوا کرنا، یا بلیک میل کرنا حرام ہے۔

حدیث یاک میں ہے کہلوگوں کی بےعزتی کرنے والا قیامت میں اپنا چہرہ تا نبے

# زندہ درگور کی جانے والی لڑکی کو بچانے اور کسی کی عزت بچانے کا ثواب برابر ہے، کیوں؟

شریعت اسلامیہ کاعمومی حالات میں عام لوگوں کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ انسان کسی کی برائی پرمطلع ہوکراس کا اظہار نہ کرے، (بشر طیکہ اس سے کسی کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ نہہو) بلکہ اسے فی رکھے، اس سے اس کی عزت و آبروکی حفاظت ہوگی، اور وہ بندہ خدا بدنا می ورسوائی سے فی جائے گا، پھر یہ اخفا ءِ راز اور عیب پوشی والاعمل حق تعالی کو اتنا پہند ہے کہ حق تعالی اسے زندہ در گورلڑ کی کو حیات نودیئے کے برابر گردانتے ہیں، کیوں کہ جس کا عیب ظاہر ہوجا تا ہے بسااوقات وہ ذلت ورسوائی سے بچنے کے لیے اپنی زندگی پرموت کور جی ویے لگتا ہے، اس لیے کسی کے عیب کو ظاہر نہ کرنا اتنا ہی اہم عمل ہے گویا اسے موت سے بچا کر زندگی عطا کرنا، حدیث میں فرمایا: "کے ان کے مَن أُخی مَو وُ وُدَةً" مطلب یہ ہے کہ جس طرح اس مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی شخص رحم دلی کا معاملہ کر کے اسے ظلم اور زندہ زمین میں فن ہونے مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی شخص رحم دلی کا معاملہ کر کے اسے ظلم اور زندہ زمین میں فن ہونے ہدردی و خیرخوا ہی کے جذبہ سے کیا جانے والاستر پوشی کا یہ نیک عمل بھی نیکی کے اعتبار سے اتنا ہی عظیم ہے۔ سبحان اللہ!

اندازہ لگاؤ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسی ہمدردی تھی؟ کہان کورسوائی اور بے عزتی سے بچانے پراتنی بڑی بشارت سنائی۔

#### ایک حدیث میں ہے:

عَنُ أَنْ سُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : " مَنُ أَغَاثَ مَلُهُوفًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَهُ لَهُ عَنُ أَغَاثَ مَلُهُوفًا، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ لَلَّا اللهِ عَلَيْهِ وَ ثِنْتَانِ وَ سَبُعُونَ لَهُ دَرَجَاتٌ عَوْمَ الْقِيمَامَةِ". (رواه البيهقي، مشكوة المصابيح: ٢٥٥)

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

لیے بڑا خطرناک بلکہ شیاطین الانس میں سے ہے۔

صاحبو!اس دنیا میں ایک بے قیمت پھرسونے کے قیمتی پیالے کو چکنا چورتو کرسکتا ہے، مگراس سے پھر قیمتی اور سونا بے قیمت نہیں ہوجا تا۔

# حضرت داو دعليه السلام كى ايك جامع دعا:

حضرت داودعلیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعامنقول ہے، جو آپ اکثر مانگا کرتے تھے، یہ دعا بڑی جامع ہے، جس میں ارشاد فر مایا: ''اے اللہ! میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں برے پڑوس سے، ایسے مال و دولت سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ایسی اولا د سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ایسی اولا د سے جو میرے لیے عذاب بن جائے، ایسی بولی سے جو بڑھا پا آنے سے قبل ہی مجھے بوڑھا کر دے، اور مکار وفر ببی دوست سے، جس کی آئھوں سے تو میری محبت ٹیکتی ہو، جب کہ اس کے دل میں میرے لیے کینا ورنفر سے چھی ہوئی ہو، جو میری کوئی خو بی دیکھے تو چھپالے، اور میری کوئی خو بی دیکھے تو چھپالے، اور میری کوئی جو بی رائی دیکھے تو جھپالے، اور میری کوئی جو بی رائی دیکھے تو اس کا چرچا کردے'۔ (العزلة النظانی بس:۱۲۱۲) دورواتعات سے۔ ۲۱۲)

#### قربِ قيامت كى علامت:

حدیث پاک میں قرب قیامت کی جوعلامات ذکر کی گئی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ قیامت کے قریب عیب جو یوں کی کثرت ہوجائے گی۔ یعنی اچھا ئیوں کو دیکھنے والے کم ہوں گے اور عیب تلاش کرنے والے زیادہ ہوں گے، جواس بات کی جستی میں رہیں گے کہ کسی کی کمزوری کا پہلو تلاش کر کے اسے اخبارات وغیرہ کے ذریعہ عام کر کے رسوا کیا جائے، یہ برائی آج جا بجا نظر آتی ہے، بالخصوص دیندار حضرات کی عیب جوئی آج بہت سے بتوفیق لوگوں کا محبوب ترین مشغلہ بن گیا ہے۔

کسی کی غلطی کو بے نقاب نہ کرو اللّٰد کافی ہے، تم حساب نہ کرو

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

میں حاملہ ہوگئ ہوں، جب مجھ سے اس بارے میں پوچھا گیا، تو میں نے کہ دیا کہ' آپ میرے شوہر ہیں اور بیمل آپ ہی سے ہے، تو اللہ تعالی کے لیے اب آپ مجھے رسوائی سے بیائے اور میری عیب پوشی و پر دہ داری فرما لیجے' (حضرت نے بمقتصائے حدیث" مَنُ رای عَوُرَةً فَ سَتَرَها، کَانَ کَمَنُ أَحُیٰ مَوُوُّ وُدَةً " کے تحت اسے منظور کرلیا) حضرت خاموش رہے، اور پچھنہ کہا۔

### عيب گوئی وعيب جوئی کی نحوست ،اصلاح سے محرومی:

ایک طرف ایسے مخلص لوگ تھے جو دوسروں کی عیب بیشی کا اِتنا ہی خیال رکھتے تھے جتنا ہم اپنی عیب بیشی کا اہتمام کرتے ہیں، دوسری طرف ہم ہیں، جو ہروقت نکتہ چینی اور عیب

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

جس نے کسی مظلوم کی مدد کی تو اس کے لیے تہتر مغفر تیں کھی جاتی ہیں،ان میں سے ایک ہی اتی عظیم الثان ہے کہ اس کے تمام معاملات کی درستی کے لیے کافی ہے،اور بقیہ بہتر (۷۲)اس کے لیے قیامت میں (بلندئ) درجات کا باعث ہوں گی۔

ایک حدیث میں ہے کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی بےعزتی کوروکاحق تعالیٰ قیامت کے دن اس سے عذا بِجہنم کوروک دیں گے۔ (ترندی/ص:۱۵۲مشکوۃ/ص:۳۲۴)

پھرآپ طِاللَّهِ اَ بِهِ تَلاوت فرمانی: ﴿ وَ كَانَ حَقَّا عَلَيُنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِيُنَ ﴾ (الروم: ٤٧) اور ق ہے ہم پر ایمان والوں کی مددکرنا۔

معلوم ہوا جیسے کسی کی مختاجی کو دور کرنا تعاون ہے ایسے ہی کسی کورسوائی سے بچانا بھی عین تعاون ہے، اور جس طرح مختاج کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے اسی طرح ذلت سے بچانے والے کے لیے بھی نصرتِ اللہی کا وعدہ ہے:

﴿ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُوْمِنِينَ ﴾

بلاشبہاللہ کاوعدہ بالکل سچاہے۔ آج ہمیں ان ہدایتوں اور بشارتوں پراگریقین ہو جائے توان پڑمل کرنا آسان ہوجائے، جنہیں یقین تھاانہوں نے ان پڑمل کر کے دکھلا دیا۔

#### ایک مدایت آموز واقعه:

حضرت احمد بن مهدی بن رستم اصفهانی تجوایک الله کے ولی، حافظ، زاہداور عابدو متعی بزرگ تھے، وہ اپناایک واقعہ خود بیان فر ماتے ہیں کہ ایک رات جس وقت میں بغداد میں تھا، ایک نہایت شریف گھرانے سے تعلق رکھنے والی عورت میرے پاس آئی اور کہنے لگی: "حضرت! خدارا مجھے رسوائی سے بچالیجئے! میں اس وقت بڑی شخت آز مائش میں مبتلا ہوں، آپ میرا پردہ رکھ لیجئے" میں نے کہا: "الله کی بندی! بتاؤ تو سہی، آخر کس مصیبت میں تم مبتلا ہو؟" اس نے کہا: "کیا بتاؤں، میرے ساتھ زبردسی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں اِس وقت ہو؟" اس نے کہا: "کیا بتاؤں، میرے ساتھ زبردسی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ میں اِس وقت

# (۱۸) قدرت کے باوجود معاف کرنے والے کی فضیلت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِى هُرَيُرُةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: " قَالَ مُوسَى بُنُ عِمُرَانَ عَلَيْهِ السَّلامُ: " يَا رَبِّ! مَنُ أَعَزُّ عِبَادِكَ عِنْدَكَ ؟" قَالَ: "مَنُ إِذَا قَدَرَغَفَرَ".

(مشكوة المصابيح/ص: ٤٣٤/باب الغضب والكبر/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ''حضرت موسی بن عمران علیہ السلام نے (ایک مرتبہ بارگاہِ اللی میں) عرض کیا: ''اے میرے رب! آپ کے بندوں میں سے کون آپ کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہے؟''جواب میں حضرت حق تعالی جل شانه 'نے فرمایا:''جوقد رت کے باوجود معاف کر دے''۔ (حدیث قدسی نمبر: ک)

معاف کرنے میں جولذت ہے وہ انتقام میں نہیں: بلاشباسلام امن وسلامتی اورانسانیت کی خیرخواہی کاعلم بردار مذہب ہے، ظلم وتشدد گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

بیانی میں مشغول رہتے ہیں، بیاسی کی نحوست ہے کہ ہم اپنی اصلاح سے محروم ہو گئے ، علامہ اقبالؒ نے کیا خوب کہا ہے:

تم ہوآ پس میں غضبناک، وہ آ پس میں رحیم تم ہوآ پس میں رحیم تم خطا کار و خطا ہیں، وہ خطا پوش و کریم چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پے مقیم پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم

الله پاک ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ سچی ہمدر دی نصیب فرمائے ، آمین ۔

حقیقت ہے ہے کہ دوسروں میں عیب تلاش کرنے والاعموماً اپنی اصلاح سے محروم ہو جاتا ہے، اپنے اندر کمالات وہی پیدا کر پاتا ہے جسے اپنی کمی کا احساس ہوتا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دوآ تکھیں اس لیے دیں کہ ایک سے اپنی خامی تو دوسری سے اوروں کی خوبی دیکھیں، اس کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔

یا در کھئے! دانا اور نا دان دونوں ہی میں کچھ نہ کچھ عیوب ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ عقلندا پنے عیوب کو دیکھتا ہے، جب کہ بیوتوف اپنے عیوب نہیں دیکھا، وہ دوسروں کے عیوب دیکھتا ہے۔ سب سے آسان کام دوسروں کی نکتہ چینی اور عیب جوئی ہے، اور سب سے مشکل کام اپنی اصلاح ہے، دانائی و عقلندی یہی ہے کہ اپنے عیوب پر نظر رکھو، اور دوسروں کے عیوب کونظر انداز کر دو۔ پھر بھی اگر کسی کا عیب نظر آجائے تو اس عیب اور خامی کو عموی حالات میں چھیا ہو، تو یہ بھی ہوئی نیکی وخوبی کی بات ہے۔

حق تعالى جميس توفيق عمل سے نواز ے، آمين يارب العالمين ـ و تعالى جميس توفي الله و رَبِّ الْعَالَمِينَ.
يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا
عَلَى حَبِيبُكَ خَيُرالُ خَلُقِ كُلِّهِمُ

#### الله پاک کے بہال سب سے زیادہ عزیز کون ہے؟

حدیث پاک میں ہے اللہ تعالی کے پیغیر جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بارگاہِ اللی میں عرض کیا: "یَا رَبِّیُ!" آپ تو ہر بندہ اور بندی سے برابر محبت فرماتے ہی ہیں، مگر بیار شاد ہو کہ آپ کے بندول اور بندیول میں سب سے زیادہ عزیز و بیارا کون ہے؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے اس استفسار پر پروردگارِ عالم نے ارشاد فرمایا: "مَنُ إِذَا قَدَرَ غَفَرَ" جوانقام پرقدرت کے باوجود معاف کردے وہ میرے نزدیک سب سے زیادہ عزیز ہودہ اور جوانق میں بھی عزیز ہوتا ہے۔

# قدرت کے وقت معاف کرنے والے کوعسرت کے دِن معاف کیا جائے گا

یکی کیا کم فضیلت ہے؟ علاوہ ازیں انتقام کی قدرت کے باوجود معاف کرنے والوں کے لیے اور بھی فضائل احادیث مبارکہ میں وارد ہوئے ہیں، مثلاً ملاعلی قارک کی مرقاۃ شرحِ مشکوۃ میں حضرت ابوامامہؓ کی ایک روایت جامع صغیر کے حوالہ سے منقول ہے، جس میں ارشاد فرمایا:

"مَنُ عَفَا عِنُدَ الْقُدُرَةِ، عَفَا اللَّهُ عَنُهُ يَوْمَ الْعُسُرَةِ". (مرقاة/ص:٣١٧/حلد: ٩)

ليعنى جَسْخُص نے دنيا ميں تكيف پہنچانے والے كو بدلہ لينے كى قدرت كے باوجود
محض الله تعالى كى رضا وخوشنودى كے خاطر معاف كرديا، تو يوم عسرت يعنى قيامت ميں الله
رب العزت اسے معاف فرمائيں گے۔ يعنی جو دنيا ميں سى كو الله تعالى كے ليے معاف كردے گا، الله تعالى قيامت ميں اسے معاف فرمائيں گے۔ سبحان الله! كتنا ستا سودا ہے!

### سب سے بڑی کامیا بی کونسی؟

کیوں کہ قیامت میں معافی ملنے کا مطلب یہ ہے کہ عذابِ الٰہی سے نجات ہو جائے گی، جوسب سے بڑی کامیابی ہے،قرآنِ پاک میں فر مایا:

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

اور دہشت گردی ہے اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کی اخلاقی تعلیم تواپنے ماننے والوں

کے لیے یہاں تک ہے کہ جس نے تم پرظم کیا، اگر اس کے بھی نیکی و بھلائی والے راستہ پر
آنے کی امید ہوتو اسے معاف کردینا چاہیے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کا انتقام کے بجائے
اکرام والا مزاج بنا تا ہے، اگر چہ انصاف کے ساتھ ظلم کا بدلہ لینا جائز ہے، لیکن فضیلت و
عزیمت کی بات یہی ہے کہ بدلہ لینے کی قدرت کے باوجوداس کو اللہ تعالی کے لیے معاف
کردیا جائے۔ کہ' درعفولذتے ست کہ درانتقام نیست'

قرآن کہتاہے:

﴿ وَجَزَاءُ سَيِّمَةٍ سَيِّمَةٌ مِثُلُهَا فَمَنُ عَفَا وَأَصُلَحَ فَأَجُرُهُ عَلَى اللهِ ﴿ (الشورى: ٤٠) اور برائی كا قانونی بدله اس کے مثل ہے، لین جوانقام نہ لے اور معاف کردے اور صلح واصلاح کی کوشش کرے تواس کا بدلہ اللہ پر ہے۔ اور وہ بدلہ ہے عنداللہ محبوبیت کا ملنا، جبیبا کہ ذکورہ حدیث میں ارشادہ وا۔

حضرت شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندتیم رحمۃ الله علیہ فرماتے ہیں: ''ایک مرتبہ
پیکررحمت سرورِدوعالم علیہ ہے آپ کے رضا کاروں نے پوچھا: ''حضور! ہمیں ستانے والا
دشمن جان جب ہمارے قابو میں آ جائے تو ہم اس سے کیسے انتقام لیں، جس نے ہمارے
بچوں کورٹ پایا ہو، ہماری آ برولوئی ہو، ہماری آ بادیوں کو کھنڈرات بنادیا ہو، اور ہمارا سکونِ زندگی
چھین لیا ہو، اسے ہم کیا سزادیں؟'' آپ علیہ ہے فرمایا: 'سب سے اچھا انتقام ہے کہ
اسے معاف کردو۔'' (پیغامِ حق وصداقت ص: ۱۵) بدلہ لینے سے بہتر یہ ہے کہ اس میں بدلاؤ
(تبدیلی) لاؤ۔

ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا کہ معاف کرنے میں جولذت ہےوہ بدلہ لینے میں نہیں، اور اللہ پاک کے یہاں ان لوگوں کا بڑا اونچا مقام ہے جوقدرت کے باوجودمعاف کردیں۔ تہهارامعاف کرنا تقویٰ سے بہت زیادہ قریب ہے۔

### ا يك انتها كى نضيحت آموز واقعه:

کتابوں میں ایک بڑا ہی جیرت انگیز اور نصیحت آ موز واقعہ کھھاہے کہ'' ایک بزرگ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو تجارت کے لیے کہیں بھیجا، جاتے وقت سوا شرفیاں بھی دیں، جب ان کا نو جوان بیٹا سفر کی پہلی منزل پر پہنچا، تو ایک ڈاکو نے اسے گرفتار کرلیا اور قتل کر کے سارا مال لوٹ کرموقع یاتے ہی بھاگ نکلا، قافلے والوں کو پیۃ چلا، توانہوں نے ڈا کو کے تعاقب کی ہر چند کوشش کی ،مگر رات کی تاریکی ہے اس نے فائدہ اٹھا لیا، اور بھاگ کرمقتول کے گاؤں آ کراسی کے والد بزرگوار کے گھر میں پناہ لینے کی غرض سے پہنچ گیا،اور تمام وارداتِ ۔ قتل سنا کر چندروزاُن کے یہاں قیام کی اجازت مانگی، تا کہ خطرے کا وفت ٹل جائے ، اِس سلوک کے عوض لوٹے ہوئے مال میں سے آ دھا حصہ دینے کا وعدہ بھی کرلیا، ہزرگ نے اس قاتل کی بات س کر جب لوٹا ہوا مال وسامان دیکھا تو یقین آگیا کہ آنے والا ہی میرے بیٹے کا قاتل ہے، گویا''لو،آپاینے دام میں صیادآ گیا''مقتول کے والد کو بیٹے کے ظلم کابدلہ لینے کی پوری پوری قدرت اور طافت کھی، مگراس ہزرگ نے بتقاضائے حدیث قدرت کے باوجود معاف کردیا،اورصرف اتناہی نہیں، بلکہ قاتل کی تین دِن تک خاطر تواضع بھی کی، چوتھےروز قاتل سے باچشم تر دست بسة عرض كيا كه "جس جوان كولوك كرآب نے قبل كيا ہے في الحقیقت وہی میرابیٹا ہے، ابآپ کے لیے خطرے کا وقت گذر چکا ہے، لہذا برائے کرم جلدی سے تشریف لے جاہیے ، مبادا! شفقت پدری وفطرت ِ انسانی سے مجبور ہوکرکسی وقت میرے جذباتِ انتقام جوش میں آ جائیں اور میں مغلوب الغضب ہوکر کچھ کر گذروں اور قدرت کے باوجودمعاف کرنے کے ثواب سے محروم ہوجاؤں ۔'' (مثالی نوجوان/ص:۲۵۹) سجان اللہ! کیالوگ تھے،اختیاراورقدرت کے باوجود نہانقام لیا، نہ تلوار چلائی، ﴿سَلَامٌ عَلَيْكُمُ بِمَاصَبَرُتُهُ ﴾ سلام ہوان كاس جذب ايمانى واخلاقى ير گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

﴿ فَمَنُ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْحَنَّةَ فَقَدُ فَازَ ﴾ (ال عمران: ١٨٥) جسے دوز خ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا، تو وہ کا میاب ہو گیا۔ حضرت خواجہ عزیز الحس غوری مجذوب نے گویااس کی ترجمانی کرتے ہوئے بڑے اچھے اشعار سادگی کے ساتھ ظم فرمائے ہیں:

دارِ فانی کی سجاوٹ یہ نہ جا ہے نیکیوں سے اپنا اصلی گر بسا پھر وہاں بس چین کی بنسی بجا ہے انَّــهٔ قَـدُ فَــازَ فَـوُزاً مَنُ نَجَـا

#### مكارم اخلاق:

خیر! تواخلاق کی جوسب سے اعلیٰ قشم ہے اس کی تین علامتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کو جب بدلہ لینے کا موقع ملے تو اس وقت عفو و درگذر کا معاملہ کرے، یہی قرآنی ہدایت ہے، چناں چہ فرمایا:

ُ ﴿ خُدِ الْعَفُو وَالْمُرُ بِالْعُرُفِ وَأَعُرِضُ عَنِ الْجَهِلِيُنَ ﴾ (الأعراف: ١٩٩) معاف يَجِحَدُ معاف يَجِحَدُ معاف يَجِحَدُ معاف يَجِحَدُ الكِداور مقام يرارشاو ہے: ايك اور مقام يرارشاو ہے: ﴿ وَأَنْ تَعُفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقُولَ ﴾ (البقرة: ٢٣٧) 💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

آتش فشاں بنادیتا ہے، پھر جب انتقام کی آگ سکگتی ہے توانسان اپنے قابومیں نہیں رہتا، بے قابوہ ہو جا تا ہے، ایسے ہی وفت میں اپنے آپ کوقا بومیں رکھنا کمال ہے۔''
( مثع فروزاں/ص:۲۲' بخش دوگر خطا کر ہوگی'')

اِن شرعی واخلاقی ہدایات پر اسلام کے جن سیجے پیرو کاروں نے عمل کر کے دکھا دیا ان کا طرزِ عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔

صاحبو! اُس صندل کے درخت سے بھی ہمیں شریعت کی اخلاقی ہدایات کا سبق حاصل کرنا چاہیے جوخود کو کاٹنے والے کلہاڑے کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے۔ عاجز کا ناقص خیال ہیہ ہے کہا گرہم دوبا تیں اپنے اندر پیدا کرلیں تو زندگی خوش گوار اور پرسکون بن جائے: (۱) جانے اُن جانے میں ہونے والی غلطی اور گناہ سے معافی ما نگ لیں۔ (۲) اپنے قصور وار کواللہ تعالیٰ کے لیے معاف کر دیں۔ بقولِ شاعر:

کھاس طرح ہم نے اپنی زندگی کوآسان کرلیا کسی سے معافی مانگ لی، کسی کومعاف کردیا

اگراسلام کی ان روثن تعلیمات و ہدایات کو کم از کم ہم اپنے خاندانوں اور رشتہ داروں میں بھی جاری کردیں تو ان شاءاللہ آپس کا سارا تو رختم ہوکر خاندان کے خاندان جڑ جا ئیں گے۔

الله پاک ہمیں حقائق سمجھ کرمل کرنے کی توفق عطافر مائے ، آمین ۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيُرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆.....☆

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

## انتقام پرقدرت کے باوجود برائی کابدلہ بھلائی سے:

جانی دشمنوں کومعاف کرنے اور اخلاق کی تلوار سے فولا دو آنہن کی تلوار کومفتوح کرنے کی بیوار کومفتوح کرنے کی بیتوالیک ہی مثال ہے، صحابہ کرامؓ، داعیانِ اسلام اور اولیاءِ عظام کی زندگیوں میں ایسی تو بیسیوں مثالیں ملتی ہیں۔

#### حضرت شیخ سعدی فرتے ہیں:

شنیرم که مردانِ راہِ خدا ☆ دلِ دشمناں ہم نه کردند تنگ ترا کے میسر شود ایں مقام ☆ که بادوستانت خلاف است وجنگ میں نے سنا کہ اللہ والوں نے دشمنوں کو بھی رنجیدہ نہیں کیا، کچھے رپیم تنبہ کب حاصل ہوسکتا ہے؟ جب کہ دوستوں کے ساتھ بھی تیری لڑائی اوراختلاف ہے۔

حضرت شخ سعدیؒ کے مذکورہ اشعار کا کسی نے اس طرح ترجمہ کیا:

سنا میں نے کہ مردانِ راہِ خدا ﷺ نہ قتلِ پسر کا بھی لیں انقام
جو ادنیٰ خطا پر بھی ہو منتقم ﷺ کجھے کب میسر بھلا یہ مقام؟
انقام پر قدرت کے باوجود ظلم کرنے والوں کو معاف کرنا، برائی کا معاملہ کرنے والوں کے ساتھ انقام پر قدرت کے باوجود بھلائی سے پیش آنا، یہ اسلام کی اعلیٰ اخلاقی تعلیم ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ملحوظ رکھنا ضروری ہے کہ قصور وارکا قصور معاف کرنے کی فضیلت کا

تعلق افرادوا شخاص کے ذاتی حقوق ومعاملات سے ہے۔

## انتقام پر قدرت کے وقت اپنے آپ کو قابومیں رکھنا کمال ہے:

فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللّدر حمانی مدخلاءُ فرماتے ہیں 'معاف کرنا'' بولنے میں ایک آسان لفظ ہے، کیکن عملی زندگی میں بیا یک دشوار کام ہے، جان وزندگی کے در پے ہونا تو ایک بڑی بات ہے،معمولی بے تو قیری یا زمین و جائیدا داور رو پئے پیسے کا جھگڑ ابھی انسان کو

#### 💥 گلدستهٔ احادیث (۱) 💥 کلدستهٔ احادیث ا

داوداورسلیمان علیہاالسلام کو ہرگز دولت وحکومت نہدیتے، دنیااوردولت کی وسعت اس وقت خطرناک ہوتی ہے جب اس سے یا دِالہی اور فکر آخرت میں غفلت پیدا ہوتی ہو،اور عموماً جب دنیا کسی پر کشادہ کر دی جاتی ہے تو چارتم کے فتنوں میں آدمی مبتلا ہوجا تا ہے: (۱) تفاخر، یعنی آپس میں فخر کرنا۔ (۲) تعاسد، یعنی آپس میں حسد کرنا۔ (۳) تدابر، یعنی ایک دوسرے کو پشت دکھانا، مراد محبت کا ختم ہوجانا۔ (۴) بتاغض، یعنی ایک دوسرے سے دشمنی کرنا۔ حضورِ اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض اگلی قو موں اور امتوں کا تجربہ تھا کہ جب ان پر دنیا کی وسعت ہوئی تو ان میں حصد بڑھ گیا، اور وہ اس دنیا کے دیوانے اور مت والے بن کر اصل مقصد زندگی کو بھول گئے، اور بالآخر ان کی بہی دنیا پرستی ان کی تباہی و بربا دی کا ذریعہ اصل مقصد زندگی کو بھول گئے، اور بالآخر ان کی بہی دنیا پرستی ان کی تباہی و بربا دی کا ذریعہ بنی، اس لیے حضورِ اکرم ﷺ نے اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے دنیا کی وسعت کو پہند نہیں فرمایا، بلکہ اسے ایک بڑا فتنہ ہتلایا۔

دولت دنیا سے منہ موڑا ﴿ رَبِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حدیث مذکور کاشان ورود:

 (19)

# دنیا کی وسعت اوراندیشهٔ ملاکت

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيمِ

عَنُ عَمُرِو بُنِ عَوُفَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَكَ اللهِ اللهِ لَا الْفَقُرَ أَخُشى عَلَيْكُمُ، وَلَكِنُ أَخُشى عَلَيْكُمُ أَنْ تُبُسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا، كَمَا بُسِطَتُ عَلَى مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا، وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهُلَكَتُهُمُ ".

(صحيحين، مشكونة/ص: ٤٤/كتاب الرقائق/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت عمرو بن عوف گی روایت ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا: ''اللہ کی قشم! مجھے فقر کاتم پرخوف نہیں ہے، لیکن میں تم پراس بات کا خوف کرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی دنیا کی وسعت کر دی جائے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا، پھرتم بھی ایک دوسر سے پر اسی طرح سبقت کی کوشش کرنے لگو جیسا کہ اُنہوں نے کی ، اوروہ (دنیا) تم کو بھی ایسے ہی ہلاک کر دے جیسا کہ اس نے ان کو ہلاک کر دیا۔

# عموماً دنیا کی وسعت فکرآ خرت سے غفلت کا سبب بنتی ہے:

د نیااور دولت کی وسعت مطلقاً بری چیزنہیں، ورنہ اللّٰدرب العزت اپنے بیغمبرسید نا

"فَوَاللَّهِ، لَاالْفَقُرَ أَخُشَى عَلَيْكُمُ، وَلَكِنُ أَخُشَى عَلَيْكُمُ أَنْ تُبُسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنيَا".

الله كي تسم ! مير عصابه! مجھے تمہار عفر وفاقه كا دُرنہيں، ليكن خطره اور خوف اس
بات كا ہے كه كهيں تم پر بھى اس طرح دنيا كشاده كردى جائے جيسا كه تم سے پہلے لوگوں پركى
گئ، پھر جيسے وہ دنيا كى رغبت ، محبت ، وسعت اور مال و دولت كى كثرت سے فتنے ميں پڑگئ، كہيں تمہارا بھى بيرحال نه ہو۔

#### فتنهُ حبِ مال:

انسان کے ازلی دیمن شیطان کی ہروقت میکوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح انسان کو گراہ کردے، اور وہ اپنے اس مقصد میں کا میاب ہونے کے لیے مختلف حرب آزما تاہے، جن میں سے ایک حربہ میہ ہے، جسے سرور کا گنات میلی المت کے لیے آزمائش، فتنہ اور " رَأْسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ " (مشکواۃ: ٤٤٤) قرار دیا ہے، اور وہ ہے" فتنہ حب مال' " یہی وہ شیطانی چکمہ اور حربہ ہے جس سے شیطان اپنے وقت کے بڑے بڑے لوگوں حتی کہ گوشہ نشینوں تک کو باسانی شکار کر لیتا ہے، بہت ہی کم ہیں وہ عُبّا دوزُ ہّا دجواس پُرخار وادی سے دامن بچا کر بعافیت نکل جاتے ہیں، اس لیے قرآن نے آگاہ کیا ہے:

﴿ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنْيَا﴾ (فاطر: ٥) لوگو!الله كاوعده ق ہے(اسى يريقين ركھو) كہيں دنيا تنہيں دھوكہ ميں نہ ڈال دے۔

#### مدایت آموز واقعات:

دنیا کے دھوکہ سے بچانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی وسعت پر ازراہِ شفقت فتنہ کا خدشہ واندیشہ ظاہر فر مایا، تو صحابہؓ چو کنا ہو گئے، پھر تو گویا دنیا سے انہیں نفرت ہوگئی۔

روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہؓ کی ایک جماعت نے حضرت عمرو بن عاص ؓ

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱۸۸ کلاستهٔ (۱۸۸ کلاستهٔ

کی سرکردگی میں مصر کے مشہور شہرا سکندریہ کا محاصرہ کیا،اس دوران ایک صحابی حضرت عبادہ بن صامت مسی ضرورت سے پڑاؤ کے باہرتشریف لے گئے،اورایک جگہ گھوڑے سے اتر کر نماز کی نیت باندھ لی،اتنے میں رومی غیرمسلم ادھرآ گئے،اور حضرت کوتنہانمازیر هتا ہواد مکھ کر قتل کاارادہ کرلیا،مگر جیسے ہی وہ آ گے بڑ<u>ھے</u> تو حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی ہے نماز ختم کر کے انتہائی پھرتی کے ساتھ چھلانگ لگا کر گھوڑے پر سوار ہوئے، اور دشمن برحملہ کر دیا، دشمن کوایک عابد درولیش ہے ایسی شجاعت کی امید نبھی الیکن جب ان کی تو قع کےخلاف پیر الله کا شیران کی طرف بڑھا تو وہ باکیس موڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے، اب حضرت عبادہؓ کی بہادری دیکھئے! آپ نے دشمنوں کا تعاقب کیا، عجیب منظرتھا، دشمن آ گے اور آپ تنہا پیچھے، جب دشمنوں کوجان بچتی نظرنہ آئی توانہوں نے اپنا قیمتی سامان پھینکنا شروع کیا،خیال تھا کہ عرب کا بیصحرانشین جب قیمتی سامان دیکھے گا تواس کے لالچ میں ہمارا پیچھا جھوڑ دے گااور سامان بٹورنے میں لگ جائے گا،لیکن حضرت عبادہؓ سرورِکونین صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سیج شیدائی تھے، سامان کی طرف نظر بھر کر بھی نہ دیکھا اور تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ رومی بمشكل جب قلعه ميں داخل ہو گئے اور دروازہ بند كرليا تو حضرت عبادةٌ نے بچھ دريتو قلعہ كے اوپر سے پچھر برسائے،اس کے بعدلوٹ آئے،راستے میں ان کا قیمتی سامان ویسے ہی بڑا دیکھا، مگراس خدامست نے توجہ بھی نہ کی اوراپنی جگہ آ کرنماز شروع کر دی، دشمنوں نے جب دیکھا کہ ہماراقیمتی سامان جوں کا تول بھر اپڑا ہے تو جلدی ہے آ کراٹھا لے گئے۔ (النجوم الزواهر/ص:٩/جلد:١،١ز:''تراشے'')

سے کہ اہل دل دنیا سے نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ اس کی لا کی رکھتے ہیں۔
شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندیم صاحبؓ نے ایک عجیب واقعہ سنایا کہ ایک
مرتبہ جلالین کاسبق ہور ہا تھا، مسجد کے وسیع ہال میں علامہ محمد یوسف بنور گ محودرس تھے، ایک
شخص بتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالے بڑی عجلت سے مسجد میں داخل ہوا، ہم نے بھی دیکھا، شخ

کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ احادیث (۱)

میں/ص:۷۶)

## حضرت معروف كرخي كافتيتي ملفوظ:

الغرض! دنیا کی رغبت، محبت، وسعت اور مال ودولت کی کثرت بسااوقات غفلت و ہلا کت کا ذریعیہ ہوتی ہے،اس لیے حضور مِللَّ اِیمِیْ نے اس کی طرف توجہ دلا دی۔

يُ ونيات متعلق حضرت معروف كرخي في ايك عجيب بات ارشا وفر مائى: "الدُّنيا أَرْبَعَةُ أَشُياءَ: الْمَالُ، وَالْكَلَامُ، وَالْمَنَامُ، وَالطَّعَامُ، فَالْمَالُ يُطُغِى، وَالْكَلَامُ يُلُهِي، وَالْمَنَامُ يُنُسِي، وَالطَّعَامُ يُقُسِيُ".

مطلب یہ ہے کہ دنیا چار چیزوں کا نام ہے: (کیوں کہ یہ چیزیں عموماً انسان کو مقصد زندگی اور احکام الہی سے غافل کردیتی ہیں، اس لیے بطورِ خاص انہیں دنیا کہا گیا)
(۱) مال۔ (۲) کلام۔ (۳) منام۔ (۴) طعام۔ پس کثرتِ مال سرشی کا سبب ہے، کثرتِ کلام لہوولعب کا سبب ہے، کثرتِ منام نسیانِ آخرت کا سبب ہے، اور کثرتِ طعام قساوتِ قلبی کا سبب ہے۔ (گستانِ تناعت/ص:۳۲) یہ ہے دنیا اور اس کی وسعت کی حقیقت۔

### دنیا کی وسعت اور مال کی کثرت کب فتنہ ہے؟

لیکن اس موقع پریه یا در ہے کہ دنیا کی وسعت اور مال کی کثرت فتنداس وقت ہے جب کہ اس میں تین باتیں پائی جائیں:

- (۱) مال غلط اورخلاف شرع طریقه سے حاصل کیا ہو۔
- (۲) مال حاصل ہونے کے بعداس سے عائد ہونے والے جو مالی حقوق ہیں وہ ادانہ کیے جائیں، خواہ وہ حقوق اللہ سے متعلق ہوں، جیسے زکو قاور حج وغیرہ، یا حقوق العباد سے متعلق ہوں، جیسے اہل وعیال کا نفقہ اور میراث وغیرہ۔
- (٣) مال كا استعال غلط كيا جائے، جيسے معاصى وخرافات، بدعات، فضوليات اور

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

بنوریؓ نے بھی اسے ایک نظر سے دیکھا، اور پھر مصروف درس ہوگئے، وہ ادھر ادھر ٹہلتا رہا، جو سہیں سبق ختم ہوا ہم نے کتابیں بند کیں، وہ خض قریب آکر شخ بنوریؓ کو ایک چیک دیتے ہوئے کہنے لگا: ''بیہ پچاس ہزار روپئے آپ کے ادارہ کے لیے لایا ہوں' تو حضرتؓ نے اس کی طرف دیکھے بغیر بڑے وقار سے فر مایا: ''ہمارا بجٹ پورا ہو چکا ہے، آیا خیال شریف میں! '' (بیان کا تکیہ کلام میں! ہمیں اس کی ضرورت نہیں، لے جاؤ۔' ''آیا خیال شریف میں!'' (بیان کا تکیہ کلام تھا، حضرت شاہ صاحبؓ فر ماتے ہیں) وہ منظر بھی نہیں بھول سکتا، یوں لگتا تھا جیسے وہ سیٹھ سوالی اور شخ مستغنی، وہ دیریک التجا کرتارہ ہا، مگر حضرت نے فیصلہ کن انداز میں فر مایا: ''کہیں اور لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔' (شاہ صاحبؓ فرماتے ہیں) ہم نے اس روز مشاہدہ کیا کہ عام واستغنا لازم و تاجدار علم و حکمت کے سامنے زروسیم کے ڈھر بھی کتنے حقیر ہوتے ہیں کہ علم واستغنا لازم و ملزوم تھا۔ (بیغام تی وصدافت/ص: ۲۲۵)

نەلالچ دے تكيس ہرگز تحقيے سكوں كى جھنكاريں تيرے دست دِتو كل ميں ہيں استغناكى تلواريں

یے حقیقت ہے کہ دنیا کی وسعت اور مال ودولت کی کثرت فتوں کا ذریعہ ہے،اس
لیے اہل دل دنیا اور اس کے مال ومتاع سے جوز ائد از ضرورت ہو، بہت احتیاط کرتے تھے۔
چنال چہ منقول ہے کہ ایک شامی بزرگ ایک بارکسی پہاڑ کے پاس اپنے مکان کے
لیے جگہ کھودر ہے تھے، ان کی بیوی بھی ساتھ تھیں، وہ بھی ان کی طرح پارسا اور پا کباز تھیں،
زمین کھودتے ہوئے انہیں مدفون دنا نیر کی بھری تھیلی ملی، تو ''اناللہ'' پڑھا، پھر اس کھودی ہوئی
جگہ کو اسی طرح بھر دیا جیسے پہلے تھی اور بیوی سے کہا: '' یہ ہمارے لیے غالبًا آزمائش ہے،
ہوسکتا ہے کہ یہ تھیلی کسی نے دفن کی ہو، تا کہ ضرورت کے وقت وہ اس کو نکال لے، اس لیے
سی سے اس جگہ کے متعلق تذکرہ نہیں کرنا'' اور دونوں نے فقر وجاجت مندی کے باوجود اس
تھیلی کو و ہیں چھوڑ ا اور چل دیے۔ (شذرات الذہب لابن العمار /ص:۲۰۲، از: کتابوں کی درسگاہ

# (۴۰) مسلمانوں کے عروج وزوال کے اسباب

بِسُمِ اللهِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ تَوُبَانَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنُ تَدَاعِي عَلَيُكُمُ كَمَا تَدَاعِي الْأَكَلَةُ إِلَى قَصُعَتِهَا، فَقَالَ قَائلٌ: "وَمِنُ قِلَّةٍ نَحُنُ يَوُمَئِذٍ؟" قَالَ: "بَلُ أَنْتُم يَوُمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلكِنَّكُمُ غُتَا أَهْ كَغُتَاءِ السَّيل، وَلَينُزِعَنَّ اللهُ مِنُ صُدُورِعَدُوِّ كُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُم، وَلَيَقُذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهُنَ،" قَالَ قَائلٌ: "يَا رَسُولَ اللهِ! وَمَا الْوَهَنُ؟" قَالَ: "حُبُّ الدُّنيَا وَ كَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ".

(أبوداود والبيهقي في دلائل النبوة/مشكوة/ص: ٩ ٥٤، باب تغير الناس/الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ثوبان فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ' وہ وفت آنے والا ہے (کہ کا فرقو میں تم کومٹانے کی غرض سے سازش کے لیے ) ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جس طرح کھانے والے ایک دوسرے کو پیالے کی طرف

کلدستهُ احادیث (۱)

رسومات وغیرہ میں خرچ کرنا۔ یہ باتیں پائی جائیں توالیں صورت میں مال کی کثرت وبال اور فتنے کا ذریعہ ہے، پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ غلط طریقوں سے کمایا ہوا مال غلط جگہوں میں ہی خرچ ہوتا ہے۔ بقولِ شاعر:

جومال ہم کماتے ہیں میں اس کی بات کرتا ہوں یہ جس راستہ کا ہے صفات اس کی لے آتا ہے اللّٰہ پاک ہمیں حقا کق سمجھادیں، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ



#### دورِحاضر کے مسلمانوں کا حالِ زار:

اس کے برخلاف آج کے مسلمانوں کے پاس مال و دولت اور د نیوی اسباب و وسائل ان کے مقابلہ میں بہت کچھ ہیں، کہیں کہیں تو ہمارے یاس حکومت واقتدار بھی ہے، جنگی وعسکری آلات بھی ہیں، عیش وعشرت اور راحت وسکون کے سامان بھی ہیں، مگران سب کے باوجودا کیے طرف آج مسلمانوں پر بدبختی کے بادل جھائے ہیں، وہ ثریاسے ٹزی میں پہنچے گئے ہیں، دنیامیں کوئی خاص قابل ذکر مقام نہیں ہے، حاروں طرف سے عروج سے زوال کی طرف آ گئے ہیں۔ دوسری طرف تمام دنیا کی قومیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ایک ہو گئیں جتیٰ کہاس وقت دنیا کی جو تنظیمیں حقوقِ انسانی کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہیں ان کا واحد مقصد مسلمانوں کے علاوہ دیگرا قوام عالم کے حقوق کا تحفظ ہے، یہی وجہ ہے کہ آج کسی غیرمسلم قوم پرکہیں کوئی اجماع ظلم ہوتو بدا دارے چیخ چیخ کرزمین وآسان ایک کردیتے ہیں، کین پیاسوں سال سے دنیا کے مختلف خطوں اور علاقوں میں مسلمان ظلم و زیادتی کا شکار ہیں،مگران اداروں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی ،الٹا مجرموں کی پیٹیر تقبیتھیائی جاتی ہے۔ يى وه حالت بجس كوحديث مذكور مين "يُوشِكُ اللَّهُمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ" سے تعبیر کیا گیا ہے، تو صحابہؓ جن کے سامنے غزوہ بدر واُحُد کے مناظر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قلت کے باوجود کثرت پر فتح عطافر مائی، وہ بین کر جیرت زدہ رہ گئے،اس لیے سوال کیا کہ '' کیااس وقت ہم کم ہول گے؟''اس پر حضور عِلاہی کا ارشاد که''اس وقت تم بڑی تعداد میں مول گے' صحابہ کے لیے یہ جواب مزید حیرت کاسب بنا، صحابہ انے یو چھا: ' حضور! آخر کیا وجہ ہے؟" تب آپ میلی اوں کی ہلاکت کے دواسباب ذکر فرمائے:"(۱) دنیا کی محبت ـ (۲)موت سےنفرت ـ ''

سبب کچھاور ہے، تو جس کوخور سمجھتا ہے زوال، بندہ مومن کا بےزری نہیں ہے گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

بلاتے ہیں' کسی نے تعجب سے عرض کیا:''کیا ایسااس وقت ہماری قلت (تعداد) کی وجہ سے ہوگا؟'' فرمایا:''نہیں، بلکہ اس وقت تم کثیر تعداد میں ہوں گے، کین تم ایسے ہوں گے جیسے خس و خاشاک، یعنی بارش اور سیلاب کے جھاگ (جونا کارہ ہوتے ہیں) اللہ تعالی تمہارے و شمنوں کے قلوب سے تمہارار عب اور ہیت تمہاری بدا عمالیوں کی وجہ سے نکال دیں گے، اور تمہارے قلوب میں وہن (ایک طرح کا ضعف اور سستی) ڈال دیں گے' کسی نے عرض کیا: تمہارے قلوب میں وہن (ایک طرح کا ضعف اور سستی) ڈال دیں گے' کسی نے عرض کیا: 'حضور! یہ وہن کیا چیز ہے؟' تو فر مایا:'' دنیا کی محبت اور موت سے بے زاری و نفرت'۔

## قرنِ اول کے مسلمانوں کی ترقی کاراز:

تاریخ کی ایک ایسی حقیقت جس کی تکذیب ناممکن ہے وہ یہ ہے کہ قرنِ اوّل کی مسلمان اقوام' عالم کے مابین ترقی کی پہچان، دنیا کی آنکھوں کے تار بے اور رشد وہدایت کے روشن منار بے تھے، وہ جہاں گئے کامیا بی نے خود آ گے بڑھ کران کے مقدس قدم چو ہے، لوگوں نے جب انہیں ایما ندار کی وسچائی، خوش اخلاقی و خیر خواہی بلکہ جملہ انسانی اوصاف جمیدہ سے متصف دیکھا، تولوگ ان سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے، تا آئکہ ان کے اوصاف سے متصف ہونے کے لیے حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے، اور پھروہ بھی قرآنی اور اسلامی احکامات سے متصف ہونے کے لیے حلقہ بگوشِ اسلام ہوگئے، اور پھروہ بھی قرآنی اور اسلامی احکامات و تعلیمات پر عمل کرے''وہ زمانہ میں معزز تھے مسلماں ہوک'' کے مصداق ہوئے۔ دنیا نے انہیں اعلیٰ مقام پر ہی نہیں، بلکہ سرآنکھوں پر جگہ دی ، تاریخ کے روشن صفحات تو آج بھی ان کے ناموں اور کارناموں سے چک رہے ہیں۔

سوال میہ ہے کہ آخران کے پاس کیا چیزتھی؟ جس سے انہیں اس قدر عروج نصیب ہوا؟ کیا ان کے پاس تیم وزر کے انبار تھے؟ نہیں، ہر گزنہیں، ان کے پاس تو ایمان کے سوا کوئی دوسری متاع تھی بھی کہاں؟ ان کے پاس ایمان، اخلاص اور اخلاق کی دولت تھی، یقین اور حسن ظن کی پونجی تھی، حلم اور علم وعمل کا سر مایہ تھا، خوفِ خدا اور فکر عقبی مان کی ترقی کا یہی حقیقی رازتھا، اِن ہی با توں کے سبب وہ دینی ودنیوی ترقیوں کے اعلیٰ مقام پرقائم وفائز تھے۔

💥 گلدستهُ احادیث (۱) 💢 💢 کلدستهُ احادیث (۱)

باوجود ہلاکت کے جو دواسباب بیان فرمائے: دنیا کی محبت اور موت سے نفرت، بہتم میں موجود ہیں،جس کی وجہ سے اغیار کے دلوں سے ہمار ارعب اور دبد بدنکل گیا، آج اس بنیا دی حقیقت کوشلیم کرنے کی بھی ضرورت ہے، تا کہ اصل مرض یا کر اس کا علاج کرسکیں ، اور ہلاکت کے بیدونوں اسباب یعنی دنیا کی محبت وموت سے نفرت لازم ملزوم ہیں، ظاہر بات ہے کہ جب آ دمی دنیا سے محبت کرے گا تواس کی رغبت کی بنا پرموت سے اسے نفرت اور آ خرت سے وحشت ہوگی اور یہی تو ہلا کت کی جڑ ہے۔

حدیث یاک میں صدیوں پہلے حضور صلی الله علیه وسلم نے جو بات ارشاد فر مائی تھی آج من وعن ہمارے سامنے ہے، سارے کفارایک ہوکر مسلمانوں کی قوت وشوکت کومٹانے پر تلے ہوئے ہیں، ہماری جانوں اور مالوں کو نتاہ و ہر با دکرنے کے لیے ہر جگہا پنی مکاریوں کو کام میں لارہے ہیں، کیکن اس کے باوجود عاجز کا ناقص خیال یہ ہے کہ اگر چہ بیرحالات مسلمانوں کے لیے بدترین ہیں، مگراسلام کے لیے بہترین ہیں، یہی وجہ ہے کہ اسلام کا حلقہ وسیع سے وسیع تر ہوتا جار ہاہے، بالخصوص نائن الیون (۱۱/۹) کے بعد۔

اور چوں کہ پیسب حالات اسی حدیث کی تعبیراوراس کا مصداق ہیں اس لیے اس صورت میں ہمیں حالات کا جائزہ لے کر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غیروں کے ہاتھوں ہماری سی رسوائی اپنی ہی کمزوری کا نتیجہ ہے، اور بید نیا کی محبت میں گرفتار ہونے کی بنایر ہے، لہذا دل سے دنیا کی محبت نکال کراللہ تعالی کی محبت پیدا کرنی جا ہیے، اوراس کے لیے ذکر اللہ کی کثر ت اوراہل اللہ کی صحبت ضروری ہے، ان شاء اللہ ذکر اللہ کی کثریت اور اہل اللہ کی صحبت سے دنیا کی محبت کم ہوگی ، اورآ خرت کی رغبت پیدا ہوجائے گی ، ورنہ حالات آج سے زیادہ بدتر ہونے کا خطرہ ہے۔

حضرت عیسی علیهالسلام کے زمانہ کاعبرتناک واقعہ: روایت میں ہے کہ حضرت عیشی روح اللہ علیہ السلام کا ایک مرتبہ اپنے اصحاب کے

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱۹۵

ليكن ياد ركهو! مسلمانون كا انحطاط اورزوال اسلام كا انحطاط اورزوال نهين، مسلمانوں کی پستی کا ذمہ داراسلام نہیں ،خودمسلمانوں کی برخملی ہے۔

مسلمانوں کی ہلاکت کے دواسباب:

وین حق کے ساتھی وعزیزانِ گرامی! آج اگر ہم اپنے گریبان میں منھ ڈال کراپی ہلاکت کے اسباب برغور کریں تو بالکل صاف نظر آسکتا ہے کہ ہماری ہلاکت کے بنیادی اسباب یهی دو مین:

ہمارے دلوں میں دنیا کی بے انتہا محبت بیٹھ گئی ہے، جس کے سبب ہم اس کی رغبت اور دنیوی عیش وعشرت میں مست ہو گئے۔

۲- دوسراسبب موت سے نفرت اور آخرت سے خفلت ہے۔

یوری امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ کی تاریخ کا بغور مطالعہ کیجئے! ہلاکت کے پس یرده یهی دو چیزین نظر آئیں گی،سلطنت عباسیه کا زوال کیوں ہوا؟ خلافت عثانیہ کےاسبابِ سقوط كيا تھے؟ اندلس كيوں البيين بنا؟ ان سب كے بيچھے يهي "حُـبُّ الدُّنيَا وَ كَرَاهيَةُ الُـمَـوُتِ" كَي حقيقت كارفر ما نظرا عَ كَي - "يهال تك بهي يرا صن مين آيا كما ندلس مين مسلمانوں کی حب د نیااوران کی عیش پیندی اس درجہ بہنچ گئی کہوہ وفت تھا جب عید کے دن مسلمانون كاشامانها نداز مين جلوس عيدگاه تك پهنچا تونماز عصر كاوقت ہوگيا''۔

(راهِ عافیت/ص:۱۱/مئی۵۰۰۰ء)

اب ہم خود ہی فیصلہ کرلیں کہاسلاف جیسےاعمال نہ کرنااوران کے جیسےاعلی مراتب کے خواب دیکھنا حمافت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو شخص نیم کا درخت لگا کرانگور کھانے کی تمنا کرے اس کوکس خانے میں جگہ دیجئے گا؟

ہلاکت کی حقیقت کوشلیم کرنے کی ضرورت ہے:

بہر حال! قرن اوّل کے مسلمانوں کے مقابلہ میں دورِ حاضر کے مسلمانوں کی صورتِ حال پرسرسری نگاہ ڈالی جاتی ہے تو صاف نظر آتا ہے کہ حدیث بالا میں کثرت کے

کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱۹۸ کلدستهٔ (۱۹۸ کلدستهٔ

دشمنوں کے مکر وفریب سے حفاظت کے لیے صبر وتقو کی اور حسن تدبیر ضروری ہے۔ علامہ شبیراحمہ عثاثیؒ نے ایک موقع پر فر مایا:''ہماری ساری فوز وفلاح کارازان چار لفظوں میں مضمر ہے:

(۱) صبر واستقامت ـ (۲) تقوی وطہارت ـ (۳) اتحادِ ملت ـ (۴) إعدادِ قوت حسبِ استطاعت، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ انفرادی واجتماعی زندگی میں الله سبحانہ وتعالی سے اپنا تعلق شجح رکھا جائے، تا کہ ہم اس کی مددونصرت کے ستحق ہوسکیں اور ساری ملتِ اسلامیہ متحدو کیجان ہوکراپی قدرت کی آخری حد تک وہ قوت فراہم کر ہے جس سے ابلیسی لشکروں کے حوصلے بہت ہوجا کیں ۔' (اسلام اور جدت بیندی/ص: ۳۰)

اوراس کے ساتھ دشمنوں کے مکر وفریب سے بچنے کے لیے صبر وتقوی اور حسن تدبیر کی ضرورت ہے، ارشاد ہے:

﴿ وَإِنْ تَصُبِرُوا وَتَتَقُوا لَا يَضُرُّ كُمُ كَيُدُهُمُ شَيئاً ﴾ (آل عمران: ١٢٠) اگرتم صبر وتقوى اختيار كروتوان كافريب تمهارا يجهنه بگار سكے گا۔

اگراییانه کیااوردنیا کی محبت اور غفلت سے بازنه آئے تو پھراپنی ہلاکت کے ہم خود فرمہ دار ہیں، اسلام کا تومستقبل بھی ماضی کی طرح روشن ہی رہے گا، البتہ ہمارامستقبل تاریک ہوجائے گا۔ (العیافہ باللہ) جس پرانتباہ واشارہ حدیث مذکور سے ملتا ہے۔

الله رب العزت قبل از وقت ہمیں اپنی رحمت سے بیدارفر مائے اور ہرفتم کے خطرات سے ہمیں محفوظ فر مالے، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلى حَبيبكَ خَيُرالُخُلُق كُلِّهِمُ گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

ساتھ کسی بہتی ہے گذر ہوا،تو بڑا عبرتنا ک منظر نظر آیا کہ ساری بہتی کےلوگوں کومردہ پایا،سب کے سب گلیوں میں منھ کے بل گرے بڑے تھے،حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا:''اے حواریو! بیسب اللدرب العزت کے غضب اور غصہ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے ہیں' انہوں نے عرض کیا:''یا روح اللّٰہ! ہم جا ہتے ہیں کہان کا قضیہاور قصہ معلوم کریں'' حضرت عیسلی علیہ السلام نے اس کے متعلق اللہ یاک سے التجاکی کہ'' یا اللہ! ان کے حال سے باخبر فرما'' اس پر وحي آئي كه'' جب رات كا وقت موتو ان كو بلا نا، يتمهميں جواب ديں گے'' حسب مدايت جب رات کاوفت ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بلند جگہ پر چڑھ گئے اور یکارا که '' او نہتی والو! الله كحكم سے زندہ ہوجانا ہے' فوراً ان میں سے ایک شخص نے جواب دیا کہ' لبیک یاروح اللهُ" آپ علیه السلام نے فرمایا: ' بیہ ہتلاؤ کہ تمہارا معاملہ کیا ہے؟ "عرض کیا: ' اے اللہ کے نبی! ہم رات میں (بظاہر) عافیت ( مگر غفلت کی نیند) ہے سوئے تھے، کیکن صبح کوہلاکت میں جاپڑے' آپ علیہ السلام نے فرمایا:''ایسا کیوں؟'' کہا:'' دنیاسے محبت کرنے کے سبب اور بدكارول كى فرمانبردارى كى وجهائ حضرت عيسى عليه السلام نے فرمايا: " دنيا سے تمہارى محبت کیسی تھی؟'' تو کہا:''جس طرح بیچ کو مال سے محبت ہوتی ہے، جب وہ سامنے آئی ہم خوش ہوئے ،اور جب چلی گئی تو ہم عمکین ہوئے اور رونے گئے۔''

(الحلية لأ بي نعيم/ص: ٦١/ جلد: ٣٠ ، از'' بحرالدموع'' لا بن الجوزي'' ترجمه آنسوؤ ل كاسمندر/ص: ٣٣ )

صاحبو! واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں بے شارقو میں آئیں، قوم نوح، قوم عاد، قوم شمود، قوم و الوط، قوم شعیب، مگر سب کی سب چلی گئیں، کیسی کیسی قومیں آئیں اور پیوند خاک بن گئیں، دمین کے سینے پر کیسے کیسے نقشے بنے، مگر بالآخر سب مٹ گئے۔

ہمارد نیاہے چندروزہ، نہ چل یہاں سراٹھااٹھا کر خدانے خودہی مٹادیے ہیں ہزاروں نقش بنابنا کر

<u>فشمنوں کے مگر سے حفاظت کے لیے صبر وتقو کی اور حسن تدبیر ضروری ہے:</u> غرض! دل سے دنیا کی محبت نکا لنے کے لیے کثر تِ ذکر اللہ واہل اللہ کی صحبت اور جائے کروڑوں روپیہ بھی بے سود ہے ،اورخرچ کیا جانے والا مال بھی وہی مفیداور قیمتی ہے جو انجی جگر وزر وں روپیہ بھی اورخرچ کیا جانے والا مال مال (انجام) کے اعتبار سے ذریعہ وبال ہے، تو معلوم ہوا کہ مال کا مفیدیا معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ مال کا مفیدیا معلوم ہوا کہ معلوم ہوا کہ مال کا مفیدیا مفیدیا معلوم ہوا کہ مال کا مفیدیا مفیدیا کہ معلوم ہوا کہ مال کا مفیدیا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ مال کا مفیدیا کہ کا کہ مال کا مفیدیا کہ کا کہ کر دور کیا کہ کا کہ کے کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کو کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کر دور کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ کا کہ کیا کہ

السلسله میں بزرگوں نے ایک عجیب نکتہ بیان فرمایا کہ سونے کے سکہ کودینار کہتے ہیں، اگراس میں الف اور راء کوا خیرسے نکال دیں تو یہی دیناردین بن جائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ مال اگر دین کے ساتھ ہے، اور دینی ہدایات کے مطابق خرچ کیا جائے تو یہ دینار جنت اور اس کے باغ و بہار کے حصول کا ذریعہ ہے، لیکن اگریہ مال دینداری کے ساتھ نہیں ہے، اور دینی ہدایات کے مطابق خرچ نہیں کیا جاتا تو پھراس کا نام دینارہے، جس کے اخیر میں نار پہلے ہی سے موجود ہے، اس صورت میں یہ مال نارِجہنم اور ہلاکت کا سبب ہے ۔ (العیاذ باللہ العظیم)

#### مال كى مثال:

اس لیے امام غزائی نے مال کی عجیب مثال بیان فرمائی کہ مال اس سانپ کی طرح ہے جس میں زہر بھی ہے اور تریاق بھی، مطلب سے ہے کہ مال کے فوائد تریاق کی طرح زندگی اور حیات کا سبب ہیں تو اس کے نقصانات زہر کی طرح ہلاکت کا ذریعہ ہیں، اب جولوگ سانپ کو پکڑنے میں ماہر ہیں، انہیں تو اس سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس سے تریاق بنالیت ہیں اور اس سے دیگر فوائد بھی حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جولوگ اس کے پکڑنے میں مہارت نہیں رکھتے انہیں اس سے نقصان ہوتا ہے، یہی حال ہے مال کا، جولوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں وہ اس کے دھو کے میں مبتلا ہیں، ان کے لیے مال کا مال (انجام) بڑا خطرناک اور سبب معصیت وہلاکت ہے۔

مال کا محیح استعمال عبادت ہے:

پھر جیسے پانی کی ایک خاصیت بہنا ہے اسی طرح مال کی صفت خرج ہونا ہے، لہذا



# (۱۱) مال کومصارف خیر میں خرچ کرنے کی فضیات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ : "قَالَ اللّهُ تَعَالَى: "أَنْفِقُ يَا ابُنَ ادْمَ أُنُفِقُ عَلَيْكَ". (متفق عليه ، مشكوة /ص:٢٦ / باب الإِنفاق و كراهية الإمساك/ الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہر بری ڈروایت فرماتے ہیں، رحمت عالم طِلْقِیَام نے ارشا دفر مایا:
"اللہ جل شانہ کا فرمان ہے کہ 'اے ابن آ دم! تو خرج کر، میں تجھ پرخرج کروں گا''۔
(حدیث قدی نمبر:۸)

#### مال کی حقیقت:

مال اس چیز کو کہتے ہیں جس کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے اور بوقت ضرورت اس کا جمع کرنا بھی جائز ہے، فی نفسہ یہ مال مفید ہے نہ مضر، جب تک خرج نہ کیا

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

نعمت ہے، جس میں منجانب اللہ وعد ہُ برکت ہے۔

### مال دار بننے کانسخہ:''مصارف خیر میں خرچ کرنا''

جیسا کہ حدیث بالا میں ارشاد فرمایا: ''أَنفِقُ یَا ابْنَ ادَمَ أَنْفِقُ عَلَیْكَ "اے ابن آدم ! تو مصارفِ خیر میں اپنامال خرچ کر، تو میں تجھ پرخرچ کروں گا۔ تو اپنامال اللہ تعالیٰ کی راہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرے گا تو خود اللہ تعالیٰ اپنے وسیع خزانوں سے بچھ پرلٹائے گا، اور تیرے خزانے محدود، اللہ تعالیٰ کے خزانے لا محدود، تیرے خزانے ختم ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی ہرگز ہرگز کمی ہونہیں سکتی۔ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی ہرگز ہرگز کمی ہونہیں سکتی۔

> نەكرمختاج تو مجھۇكسى كازمانەمىں كى ہےكونى يارب! تىرىخزانے مىں

لهذاجب مم دنیا میں اموالِ فانیم صنی کمولی کے مطابق خرج کریں گے تو عقبی میں اللہ تعالی اموالِ باقیدا پنی شان کے مطابق عطا کرے گا۔ار شادِر بانی ہے:
﴿ وَمَا أَنْفَقُتُهُمْ مِنُ شَيْءٍ فَهُو يُحُلِفُهُ ﴾ (سبأ: ٣٩)

تم کسی چیز میں سے جو پچھ خرچ کرتے ہواللہ اس کاعوض دے گا۔

قرآن اور صدیث میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضانت ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے ضرور تمند بندوں کی ضرور توں پرخرج کرتا رہے گا اس کو اللہ کے خزانۂ غیب سے ملتارہے گا، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو یقین کی دولت سے نواز اہے ان کا یہی معمول ہے، اور رب کریم کا ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔

صحابہ وصلحاءِ کرام خرج کرکے مالداراور ہم جمع کرکے کنگال بن گئے: حضابہ وصلحاءِ کرام خرج کرکے کنگال بن گئے: حضرات صحابہ میں سے جو مالدار تھے انہوں نے خرچ کرنے میں کوئی کی نہ رکھی،

کلاستهٔ امادیث (۱) کلاستهٔ امادیث (۱)

ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مال کا استعال سیکھ لیں ، کیوں کہ مال و دولت کو تیج اور خیر کی جگہ خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ حضرت اقدس شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عزیزی میں فرمایا کہ (صحیح جگہ) مال کاخرچ کرنا سات طرح عبادت ہے:

- ۱- مال خرچ كرنا بطورز كوة جس مين عشر بهى داخل ہے، يه عبادت ہے۔
  - ۲- بطور صدقة الفطر مال خرج كرناعبادت ہے۔
- س- صدقه کنافلہ جس میں اکرام ضیف (مہمان نوازی) اور قرض دار کی اعانت بھی داخل ہے، پیسب عبادت ہے۔
- ۷- سور دین ضرورتول مثلاً تعمیر مساجد ، تعمیر مکاتب اور دیگر دینی ضروریات کی تعمیرات وغیره میں مال لگاناعبادت ہے۔
- ۵- ادائے جج خواہ فرض ہو یانفل، نیز عمرہ کی ادائیگی میں مال خرج کرنا عبادت ہے۔
  - ۲- جہاداوراس کے آلات میں مال صرف کرناعبادت ہے۔
- 2- اہل وعیال اور جن کے اخراجات اپنے ذمہ واجب ہیں ان پر مال خرج کرنا اور اپنی وسعت و گنجائش کے مطابق ضرورت مندوں اور مختاجوں کی مدد میں مال خرج کرنا ، ان تمام مصارف میں مال لگانا عبادت ہے۔

قرآنِ کریم نے ان ہی مصارفِ خیر میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اہل ایمان کوفر مایا:

﴿ يَا تُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا أَنُفِقُوا مِمَّا رَزَقُنكُمُ مِنُ قَبُلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيُهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ ﴾ (البقرة: ٤٥٢)

اے ایمان والو! جورزق ہم نے تہہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے پہلے (اللہ کے راستے میں یعنی مصارفِ خیر میں) خرج کرلوجس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی (کام آئے گی) اور نہ کوئی سفارش ہوگی۔

جولوگ ان مصارفِ خیر میں اپنا مال لگاتے ہیں ان کے پاس سے مال اللہ تعالیٰ کی

کوئی خیر کامصرف نہ چھوڑا ، حتی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنه کوکسی نے بکثرت مال مصارفِ خیر میں خرج کرتے ہوئے دیکھاتو کہا: "لَا خَیْسرَ فِی الإِسْسرَافِ"اسراف اور فضول خرجی میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ نے فوراً جواب دیا کہ "لَا إِسْسرَافَ فِی الْحَیْسرِ "خیر کے کاموں میں خرج کرنے میں اسراف ہوتا ہی نہیں۔

حضرت عبدالله بن مبارك ّ كے زمانه ميں ايك شخص سات سو در ہم كا مقروض تھا، کچھلوگوں نے آپؓ کواس کی طرف توجہ دلائی ، تو آپؓ نے منشی کولکھا کہ'' اُسے سات ہزار درہم دے دیے جائیں'' یتحریر لے کروہ مقروض منشی کے پاس پہنچا، تو اس نے خط پڑھ کر حامل رقعہ سے یو چھا کہ''تم کو کتنی رقم جا ہیے؟'' اس نے کہا:''سات سو'' منشی کو خیال ہوا کہ حضرت سے سبقت قلم ہوئی، اورسات سو کے بجائے سات ہزارلکھ دیے ہیں،منثی نے حضرت ﷺ ہے عرض کیا کہ' وہ شخص تو صرف سات سو کا مقروض ہے،اور آپ نے سات ہزار دینے کی مدایت فرمائی ہے، کہیں غلطی تو نہیں ہوگئ، آپؓ نے فرمایا:''اب اسے چودہ ہزار درہم دے دؤ'منٹی نے ازراہ مدردی کہا:''حضرت!اس طرح آیا بنی دولت لٹاتے رہے تو بہت جلد سارا سر ماییختم ہوجائے گا''اس پرآٹٹ نے ناراض ہوکر فرمایا:''تم میرے مامور ہو، لہٰذا جو حکم دوں اس برعمل کرو، اگر مجھے اپنا محکوم سمجھتے ہوتو آ کرمیری جگھ پر بیٹھو، میرے سامنے ساری دولت سے زیادہ اہم اجر آخرت ہے، اور حضور طِلْ ایم کا وہ ارشا دہے کہ 'جو شخص کسی کوغیرمتوقع طور پرخوش کردے گااللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمادیں گے''اس نے سات سوکی تو قع کی ،تو سات ہزارغیر متوقع یا کروہ خوش ہوگا ،اور فر مانِ نبوی کے مطابق میں مغفرت کامستحق، پھر دوسری مرتبہ چودہ ہزار کا حکم اس لیے دیا کہ مقروض کوسات ہزار ملنے کا علم ہوگیا تھا،اس لیےاباس سےزائدرقم ہی اس کے لیے غیرمتوقع ہوسکتی تھی۔''(عبادت و خدمت/ص: ٧٦، حضرت مولانا مجيب الله ندويّ)

یہ ان کا حال تھا،اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں خوب نوازا، بلکہ اس عاجز کا

کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱)

ناقص خیال ہے کہ مالدار بننے کا یہ نسخہ صدیث میں بتلایا گیا کہ اپنا مال مصارفِ خیر میں خرچ کرو،اللہ تعالیٰ تم پرخرچ کرے گا۔جس کے نتیجہ میں تم غریب ہو گے تو مالدار بن جاؤگے اور اقعہ یہ ہے کہ صحابہ اور بزرگانِ دین تو خرچ کرکے مالدار بن گئے ،اور آج ہم مال جمع کرکے کنگال ہو گئے ،کیوں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں:" تمہارے پاس جو بچھ جمع شدہ ہے وہ تو ختم ہوجائے گا۔"لہٰذا ہمارے پاس کا مِنجر میں مال بگا کر جمع کرادوتو تمہارا مال محفوظ بھی ہوجائے گا۔ شہر میں فرمایا:

﴿ مَاعِنُدَكُمُ يَنْفَدُ وَمَاعِنُدَ اللَّهِ بَاقِ ﴾ (النحل: ٩٦)

جو کچھ تمہارے پاس ہے، وہ سب ختم ہوجائے گا، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

حضرات صحابہؓ، اہل دل اور صلحاءِ امت نے تو اس پڑمل کیا، کیکن ہم کما حقہ اس پر عمل نہیں کرتے۔الا ماشاءاللہ، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔

# جنت کے دروازے پراکھی ہوئی تین سطریں:

فقیہ ابواللیٹ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جنت کے دروازے پریہ تین سطریں کھی ہوئی ہیں:

ا- سيلى سطر مين ع: "لَا إِله إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ".

۲- دوسری سطر میں لکھا ہوا ہے: " أُمَّةٌ مُـذُنِبَـةٌ وَّرَبُّ غَـفُورٌ" لوگ كَنْهار بيں، مگر برورد كارغفار ہے۔

س- تیسری سطر میں اس طرح لکھا ہے: "وَ جَدُنَا مَا عَمِلُنا، رَبِحُنَا مَا قَدِّمُنَا، رَبِحُنَا مَا قَدَّمُنَا، خَسِرُنَا مَا خَلَفُنَا". جو مم نے کیا اُسے پایا، جو ہم نے آگے بھیجااس کا نفع ملااو رجو بیجھے چھوڑ ااس کا نقصان اٹھایا۔

کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۲۰۸ کلاستهٔ

میں اس کو برکت کی دعا کمیں دے کروا پس آگیا، ہمارے اسلاف کے غلاموں میں بھی قابل رشک سخاوت تھی، ان کی سخاوت پر اللہ تعالیٰ نے انہیں خوب نوازا تھا۔ (فضائل صدقات/ ص:۵۰۸)

## كتاب وسنت ميں مال خرچ كرنے پرمزيددينے كاوعد وَاللّٰي :

سے ہے، حق تعالی مصارفِ خیر میں خرچ کرنے والوں کوزیادہ ہی دیتے ہیں، وہ اپنے وعدہ میں سیچ ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی وعدہ الہی سے اعراض کرتا ہے اور اپنے مال کومصارفِ خیر میں خرچ کرنے سے فقرو فاقد کا خوف کرتا ہے، تواسے یقین کر لینا چاہیے کہ یہ مضمون اس کے دل میں شیطان کی طرف سے ہے۔ فرمایا:

﴿ اَلشَّيْطُنُ يَعِدُ كُمُ الْفَقُرَ وَيَأْمُرُكُمُ بِالْفَحُشَاءِ ﴾ (البقرة: ٢٦٨) شيطان تهمين مفلسي سے ڈراتا ہے اور تمہين بے حيائی كاحكم ديتا ہے۔ اورا گرکسى كا دل به كہتا ہے كہ مال كومصارف خير ميں خرج كرنے سے اللہ تعالیٰ كی مغفرت اور مال میں بركت نصیب ہوگی ، تو بہضمون اس كے دل میں اللہ تعالیٰ كی جانب سے

﴿ وَاللّٰهُ يَعِدُكُمُ مَغُفِرَةً مِّنَهُ وَ فَضُلّا ﴾ (البقرة: ٢٦٨) اوراللّٰدتم سے اپنی مغفرت اور فضل (زیادتی) کا وعدہ کرتا ہے۔ پس ثابت ہوگیا کہ اللّٰدرب العزت نے قرآن وحدیث دونوں میں وعدہ فرمایا ہے کہ اپنامال مصارفِ خیر میں خرچ کرو گے تو ہم مزید دیں گے۔

الله پاک ہمیں اپنی ظاہری و باطنی نعمتوں سے مالا مال فر ما کراس پر حقیقی شکر گزاری کی تو فیق نصیب فر مائے ، آمین ۔

> وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخُلُقِ كُلِّهِمُ

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

اس سے ثابت ہوگیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے خرج کیے ہوئے مال کا اجر آخرت میں تو ملے گاہی، دنیا میں بھی اس کا اجر ضرور ماتا ہے، جبیبا کہ حدیث پاک میں فرمایا:" أُنْ فِ قُ عَلَى مُل کیا واقعی ان کوتھوڑ اخرج کرنے پر بھی رب العالمین نے بہت زیادہ دیا، ہم بھی اس نسخہ کو یقین کامل کے ساتھ آزما کر دیکھیں۔

#### ایک داقعه:

چناں چہ منقول ہے کہ حضرت عبداللہ بن جعفرٌ ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں کسی باغ ہے گذرے،اس میں ایک عبثی غلام کو دیکھا، جو کھانا کھار ہا تھا،اس کے سامنے ایک کتا بیٹھا ہوا تھا، بیاللّٰد کا بندہ ایک لقمہ خود کھا تا ، دوسرا کتے کو کھلا تا ،حضرت عبداللّٰہ بن جعفرٌ اس منظر کو کھڑے دیکھتے رہے، جب غلام کھانے سے فارغ ہو گیا،تواس کے پاس جا کرعلیک سلیک کے بعد دریافت کیا:''تم کس کے غلام ہو؟''اس نے کہا:''حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دار نوں کا غلام ہوں'' آپ نے فرمایا:''میں نے تمہارے کھانے کے دوران پیرنجیب بات دیکھی کہ ایک لقمہتم کھاتے ہواور دوسرا کتے کو کھلاتے ہو،اس کی کیا وجہ ہے؟"اس نے کہا:'' حضرت! یہ کتا کئی سالوں سے میرے ساتھ رہتا ہے، مجھے غیرت آتی ہے کہ میں کھاؤں اورایک بے زبان مخلوق مجھے دیکھتی رہے؟'' حضرت عبداللہ بن جعفرٌاس کے جذبہ ً صالح سے متاثر ہو گئے اور حضرت عثمان غنی کے وارثوں کے پاس آ کران سے باغ اوراس میں رکھوالی کرنے والاحبشی غلام دونو ں خرید لیے، پھر دو بارہ اس باغ میں تشریف لائے ،اور فرمایا: "میں نے بیرباغ اورتم کوخریدلیا ہے "غلام نے کہا: "الله آپ کوبرکت دے، البتہ مجھے اینے آقاؤں سے جدائی کارنج ہوا کہ انہوں نے مجھے بجین سے پالاتھا''حضرت عبداللہ بن جعفرٌ نے فرمایا:'' سنو! میں تنہیں آزاد کرتا ہوں اور بیہ باغ بھی تنہیں مدید کرتا ہوں'' بین کر غلام نے عرض کیا:'' پھرآپ بھی گواہ رہیں کہ یہ باغ میں نے حضرت عثمان عنیؓ کے وارثوں پر وقف كرديا' ، حضرت عبدالله ابن جعفرا فرماتے ہيں كه مجھےاس بات يراور بھى تعجب ہوا، لہذا

انسان کواپنی اجھا می زندگی کے علاوہ نجی زندگی میں بھی ایک ایسے مونس کی تلاش ہوتی ہے جس کے سامنے وہ اپنی داستانِ زندگی بیان کر سکے اور کرہ ارض پر کسی بھی انسان کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کرکوئی مونس نہیں، اللہ رب العزت نے مرد کے لیے سب سے بڑا مونس اس کی بیوی کو بنایا، جیسا کہ ارشادِ باری سے واضح ہوتا ہے:

﴿ وَمِنُ الْمَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنُ أَنفُسِكُمُ أَزُوَاجًا لِتَسُكُنُواْ إِلَيْهَا ﴾ (الروم: ٢١)

الحين اس كى ايك نشانى بيہ كماس نے تمہارے ليے تم بى میں سے بیویاں

بیدا كیں، تا كہتم ان كے یاس جاكر سكون حاصل كرو۔

علاوہ ازیں ابوالبشرسیدنا آ دم علیہ السلام کی تخلیق اوراس کے بعد جنت میں بی بی حوا علیہا السلام کا وجود، پھران کا آپس میں نکاح بھی اس بات کا ایک بڑا ثبوت ہے۔غور کیجئے! جنت میں کس لطف ومسرت کی کمی تھی؟ ہرسونعمتوں کی بارش، ہرطرف انوار کی تابش، کین سیدنا آ دم علیہ السلام اس پر بھی اپنے دل کا ایک گوشہ خالی پاتے ہیں، محسوس ایسا ہوتا ہے کہ اب بھی کوئی خلاہے، پھراتمامِ نعمت کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بینہیں ہوتا کہ جنت کی لذت مادی اور سرور روحانی میں کچھاضا فہ کر دیا جائے، بلکہ تخلیق ہوتی ہے آ دم علیہ السلام ہی سے ایک اور مخلوق کی :

﴿وَخَلَقَ مِنْهَا زَوُجَهَا ﴾ (النساء: ١)

اوراس سے اس کی بیوی بیدا کی، سیدنا آدم علیہ السلام کا دل اب جاکر تسکین پاتا ہے، نواز شوں اور بخششوں کی تکمیل گویا اب جاکر ہوئی، سیدنا آدم علیہ السلام کے حق میں جنت حقیقی معنی میں جنت اب جاکر ثابت ہوئی جب مرد کے لیے عورت اور شوہر کے لیے بیوی وجود میں آئی، اس لیے علامہ اقبال ؒ نے کہا ہے:

وجو دِزن سے ہے تصویر کا نئات میں رنگ اس کے ساز سے ہے زندگی کا سوزِ دروں كلدستهُ اعاديث (۱) گلدستهُ اعاديث (۱)

# (۲۲) اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کی قضیات

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَلَيْكُ : "حَيْرُكُمُ حَيْرُكُمُ لَا لِلّهِ عَلَيْكُ : "حَيْرُكُمُ خَيْرُكُمُ لِلَّهُ عَنُه الله عَنْ عَائِشَةَ : "حَيْرُكُمُ لِلَّهُ الله عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ

ترجمہ: ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، رحمت عالم سلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: ''تم میں کا بہترین آ دمی وہ ہے جواپنے اہل (وعیال) کے حق میں بہتر ہواور میں اپنے اہل کے لیے تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔

انسان کے لیے بہت بڑی مونس اس کی بیوی بھی ہے: انسان کاخمیرانس سے ہے،اورانسیت اس کی فطرت میں شامل ہے،اس لیے ہر بدرجہ اولی بہتر ہوگا، اس کے برخلاف اگر کوئی اوروں کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہوتو ضروری نہیں کہ وہ گھر والوں کے ساتھ بھی ویساہی معاملہ کرتا ہو، کیوں کہ بعض اوقات بیتو ہوتا ہے کہ ایک انسان سب کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، مگر گھر والوں سے بہت براسلوک کرتا ہے، مگر گھر والوں سے بہت براسلوک کرتا ہے۔ اسی لیے مثل مشہور ہے: ''باہر بڑا ئیاں اور گھر میں لڑائیاں'' اور ذراسی ترمیم کے ساتھ کسی نے کیا خوب کہا ہے:

رحمتیں ہیں تیری اغیار کے شانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے گھر والوں پر

خطیب الامت حضرت مولانا سیدابراراحد صاحب دهولیوگ فرماتے ہیں کہ''اگر دنیامیں شوہرا پنی ہیوی کاحق دبائے ، ظلم وزیادتی کرے اور ستائے ، تو یہاں خیراس کو (کسی طرح) قدرت نے پاور اور طاقت دی ہے، وہ دبا سکتا ہے، مگر مرنے کے بعداُس سے سارے ظلم وستم کا بدلہ قیامت کے دِن لیاجائے گا اور اللہ جل شاخہ کے دربار میں ہیوی حاضر ہوکر زبانِ حال سے کے گی:

وہ دنیاتھی جہاںتم بند کرتے تھے زبال میری محشرہے یہال سنی پڑے گی داستال میری

کہ یہاں ساری داستانِ غم میں کہہ سناؤں گی۔'' (فیض ابرار/ص: ۳۲۵/جلدم)
جن کا سلوک باہر تو اچھا ہو مگر اہل خانہ کے ساتھ برا ہو، توبیان کے بداخلاق ہونے
کی دلیل ہے، حضور طِلْقَیَا ہے نیادی بات بیان فر مادی، ارشاد ہے:" خَیُـرُ کُـمُ خَیُرُکُمُ
لِاَّ هُلِه،" تم میں بہترین فردوہ ہے جوابے اہل خانہ کے لیے بہتر ہو۔

سے صدیث بھی بڑی جامع ہے،اس کا مطلب سے ہے کہا گرہم مرد ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماں باپ کے لیے اچھی اولا د، بہن کے لیے اچھے بھائی ، بیوی کے لیے بہتر شو ہراور گھر والوں کے لیے اچھے فر د ثابت ہوں ، یہی حال عور توں کا بھی ہو کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

### بہتر وہ ہے جواپنے اہل وعیال کے لیے بہتر ہو:

جب یہ حقیقت ہے تو ایمان ، اخلاق اور عقل کا تقاضہ ہے کہ اس کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جائے ، اس کے بغیر انسان سکون واطمینان حاصل کر بھی نہیں سکتا ، کیوں کہ اس سے انسان خود بھی سکون پائے گا اور گھر کا ماحول بھی پرسکون رہے گا ، اور گھر یلوزندگی اگر پرسکون ہے تو اس کا اثر ہیرونی زندگی پر لازمی ہے ، اور گھر یلوزندگی خوشگوار ہوگی بیوی کے ساتھ حسن سلوک ، ادائے حقوق اور خوش اخلاقی کا معاملہ کرنے سے ، اس لیے قرآن نے تکم دیا:

﴿ وَعَاشِرُ وُهُنَّ بِالْمَعُرُو فِ ﴾ (النساء: ١٩) "اوران كساته بطانداز ميں زندگي بسركرو"

گویاحق تعالی شوہروں سے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کی سفارش فرماتے ہیں، الہذاا ہے نئے پرانے دولہو! حق تعالیٰ کی اس سفارش کو قبول فرما کراپنی دلہنوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، چاہے تمہاری ہیویاں تم پر غالب آ جائیں، یہی ایک کریم اور شریف شوہر کی پہچان ہے۔

اور حدیث مذکور میں اس حقیقت کو حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے بیان فر ماکر اپنا عمل بھی اس سلسلہ میں امت کے سامنے پیش کیا ، ارشا دفر مایا: " عَیْرُ کُمْ خَیْرُ کُمْ لِاَّ هَٰلِهِ" تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے بھی بہتر ہو، اہل خانہ سے آ دمی کا جتنا واسطہ پڑتا ہے عموماً اتنا دوسروں سے نہیں پڑتا، پھر گھر والوں سے بسا اوقات خلاف مزاج با تیں بھی پیش آتی ہیں، اب ایسے موقع پر (بشر طیکہ خلاف مزاج بات خلاف شرع نہ ہو) چشم بوشی وشی اورخوش اخلاقی سے کا م لیا، توبیاس کے بہترین ہونے کی دلیل ہے۔

"باہر بڑائیاں، گھر میں لڑائیاں "بیبداخلاقی ہے:

اور جو گھر والوں کے لیے بہتر ہوگا وہ باہر والوں کے لیے یعنی اوروں کے لیے تو

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

اچھی اولاد، بھائی کے لیے اچھی بہن، شوہر کے لیے اچھی بیوی اور گھر والوں کے لیے نیک عورت ثابت ہوں، اگر واقعی معاملہ ایسا ہے توبیان کے اچھے اور نیک ہونے کی علامت ہے۔ امام ربانی مجبوب سجانی، غوث صدانی، شخیز دانی، پیر حقانی، عامل قرآنی، ولایت کی نشانی، شخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 'اللہ اور اس کے رسول سے بہتر بیوی وہ ہے جو بیوی کی نظر میں بہتر ہو، اور سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں بہتر ہو، اور سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں بہتر ہو، اور سب سے بہتر بیوی وہ ہے جو شوہر کی نظر میں بہتر ہو۔'

عاجز کا ناقص خیال ہے ہے کہ زوجین کے لیے ایک دوسرے کی نظر میں بہتر بننے کے لیے دوکام ضروری ہیں: (۱) محبت۔ (۲) عزت۔مطلب ہے ہے کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت وعزت سے پیش آئیں۔

لقمانِ حکیمؓ نے فر مایا: '' میں طویل تجربہ کے بعداس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ سب سے بہتر دوا محبت وعزت ہے، کسی نے کہا:''اگریہ بھی اثر نہ کر بے تو؟'' فر مایا:'' دوا کی مقدار بڑھا دیں،اس کا فائدہ دونوں کو ہوگا''۔

### حضور عِلاللهِ يَعِيرُ كالسيخ الله عانه سيسلوك:

آپ طالغاتیا نے گیارہ شادیاں کیں،اور بیک وقت نوبیویاں آپ طالغاتیا کے ساتھ تھیں، (جوآپ طالغاتیا کی خصوصیات میں سے ہے)جب مدینہ طیبہ میں ہوتے توروزانہ عصر

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱۲ کلدستهٔ (۱۲

کے بعد تمام از واج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے، اور ہرایک کی ضرورت معلوم کر کے اس کی تکمیل فرماتے، از واج کے مابین شب باشی کی باری متعین فرماتے، گوآپ طالیقیا پر اس کی پابندی شرعاً لازم نہیں تھی، لیکن آپ طالیقیا اپنی جانب سے اس کا پوراا ہتمام فرماتے، جب سفر پر روانہ ہوتے تو از واج کے درمیان قرعہ اندازی فرماتے، جس کا نام نکل آتا اسے ساتھ لے جاتے، یہ بھی از واج کی تالیف قلب کے لیے تھا۔ غرض سیرتِ رسول اللہ طالیقیا میں از واج کی دلداری کے سلسلہ میں کئی واقعات ملتے ہیں۔

#### حضور مِلاثِيلَةً كااللُّ خانه سيسلوك كاوا قعه:

چناں چہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ رحمت دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے تشریف لا رہے تھی، گھر کے تحن میں سیدہ عائشہ گود یکھا کہ بیالہ سے بانی پی رہی ہیں، وہیں سے آپ علیہ نے ارشاد فر مایا: اے حمیرا! (اس بیارے جملے سے) اندازہ لگا وُ! حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ہیوی سے کتنا محبت بھرامعا ملہ تھا! (آپ ان کو) بھی پیار سے "حُدمَیْرَا" فر ماتے، (یہ حضرت عائشہ کا لقب ہے، جو "حَدُرًاءُ" کی تصغیر ہے، جس کے معنی ہیں سرخ رنگ والی، یعنی گوری، مگر محققین محدثین کے زدیک بیسنداً ثابت نہیں) بھی "یَا عَائِش!" فرماتے، یہ سب بیوی کو پیارے انداز تھے۔

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بھی سنت ہے کہ بیوی کو پیار بھرے نام سے پکارا جائے، آج اس سنت کو گھروں میں زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس پڑمل کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوکر نفرت دور ہوگی۔

تو فرمایا: ''اے تمیرا! تھوڑا پانی میرے لیے بھی بچانا''غور فرما ئیں! بیوی امتی ہے، شوہر نبی ہے، برکتیں نبی کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں، مگر سجان اللہ! آپ طالی کے اپنی رفیقۂ حیات کے بچے ہوئے پانی کو بینا چاہتے ہیں، آگے سنے! جب سیدہ عائشٹ نے کچھ پانی بچا کر خدمت اقد س میں پیش کیا تو نوش فرمانے سے پہلے معلوم کیا: ''اے تمیرا! تم نے اس

ایک سورج تو ہمارا ہے،اورایک سورج آ سمان کا ہے،میراسورج آ سمان کے سورج سے بہتر ہے،کیوں کہ آ سمان کا سورج تو فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے،اور میراسورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے،اوراس کی روشنی عشاء کے بعد بھی باقی رہتی ہے۔(مثالی دلہن/ص:۱۲۱)

# المل خانه سے حسن سلوک پر مغفرت:

بہرحال حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ساری امت اوراس کے ہرفرد کے لیے نمونہ ہے، آپ طِلْقَیْمُ امت کو ہتلا نا چا ہتے تھے کہ اہل خانہ کے ساتھ اس طرح حسن سلوک کرنا چا ہیے، آپ طِلْقَیْمُ نے خود بھی ایبا کیا اورامت کو بھی اس طرف متوجہ فر مایا: " حَیُرُکُمُ لِاَّ هُلِهُ، وَأَنَا حَیُرُکُمُ لِاَّ هُلِیُ" اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا حقیقت میں اچھا ہے، ہماری کوئی تعریف کردے، اچھا کہہ دے، خصوصاً کہنے والاکوئی ہڑا ہوتو پھو لے نہیں ساتے، پھر کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جسے حضورِ اکرم طِلْقَیْمَ بہتر قرار دی، اس سے زیادہ اچھا کون ہوسکتا ہے؟ یہی کیا کم فضیلت کی سند ہے؟ اہل خانہ کے ساتھ حسن سلوک کے فضائل اس کے علاوہ اور بھی ہیں:

چناں چہا کے حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن مسعودً کی روایت ہے، حضورا کرم علی اللہ بن مسعودً کی روایت ہے، حضورا کرم علی اللہ بن نہوگی ہوں: 'قیامت کے دن میری امت کے ایک شخص کولا یا جائے گا، جس کے پاس بظاہرا لیسی کوئی نیکی نہ ہوگی جس سے وہ جنت کی امید کر سکے، مگر حق تعالی فرما ئیس گے کہ 'فرشتو!اس بند کے وجنت میں داخل کر دو،اس لیے کہ بیا پنے اہل وعیال پر بڑا مہر بان تھا' '(نفرشتو!اس بند کے وجنت میں داخل کر دو،اس لیے کہ بیا اپنے اہل وعیال پر بڑا مہر بان تھا' (ان کے ساتھ اس کا سلوک بڑا اچھا تھا)۔ (کتاب البراص:۱۲۵۵ء نشر ہوگا وہ اور وں کے لیے بھی بہتر ہوگا وہ اور وں کے لیے بھی بہتر ہوگا اوراس کے نتیجہ میں اس کی دنیا وعقبی دونوں بہتر ہوگا۔ ان شاء اللہ العزیز۔

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

پیالہ کے کس حصہ سے لب لگا کر پانی پیا؟''( تا کہ میں بھی اس جگہ سے پانی بیوں)۔اللہ اکبر کبیرا!(''خوا تین کے لیے تربیتی بیانات''/ص:اے، پیرذ والفقاراحرنقشبندی مدخلائہ)

حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی، یا ہڈی چوشی، پھر میں آپ طالی ہیں کہ در تی تو آپ طالی ہیں کہ میں ایک طالی ہیں کہ میں بیتی تو آپ طالی ہیں کہ میں بیتی تا کھاتے جہاں سے میں بیتی یا کھاتی۔(مسلم/ص:۱۲۳۳/از:شائل کبری/ج:۱/ص:۱۰۰)

#### محبت کا جواب محبت سے ملتا ہے:

صاحبو! اگر خاوندا پنی بیوی کواس طرح پیار دے، اس کے ساتھ اس قتم کا حسن سلوک اور دلجوئی کا معاملہ کرے، تو کیا بیوی کا د ماغ خراب ہوگیا ہے کہ وہ محبت کا جواب محبت سے نہ دے؟ ضرور وہ بھی محبت کا جواب محبت ہی سے دے گی، پہلے کوئی ابتدا تو کرے، اس لیے کہ عورت کی فطرت میں بیہ بات ہے کہ اس کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کیا جائے تو وہ جان تک قربان کر سکتی ہے، لیکن اگر حقارت اور تختی کا معاملہ کیا جائے تو وہ اپنی جان تک گنوا دیتی ہے، اس لیے کہتے ہیں:

محبت کہہ کے قدریکھو! ہونٹوں سے بوں ہونٹ ملتے ہیں محبت کر کے قدریکھو! دودلوں میں یوں پھول کھلتے ہیں

جب حضورا کرم صلی الله علیه وسلم اس قد رمحبت کا معامله فر ماتے تو جواباً سیدہ عائشہ مجھی اسی قد رمحبت کا معاملہ کرتیں ،خود فر ماتی ہیں کہ جب حضورا کرم سلی الله علیه وسلم عشاء کے بعد میری باری میں گھرتشریف لاتے تو میں بھی فرطِ محبت میں بیا شعار پڑھتی:

لَنَا شَمُسٌ وَلِلْافَاقِ شَمُسٌ وَلِلْافَاقِ شَمُسٌ وَشَمُسٌ وَشَمُسِ السَّمَآءِ وَشَمُسِ السَّمَآءِ فَإِلَّ الشَّمُسِ تَطُلُعُ بَعُدَ فَحُرٍ وَشَمُسِى طَالِعٌ بَعُدَ الْعِشَآءِ وَشَمُسِى طَالِعٌ بَعُدَ الْعِشَآءِ

# (۲۳) از دوا جی زندگی کی خوشگواری کے لیے نبوی رہنمائی

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: "إِذَا خَطَبَ إِلَيُكُمُ مَنُ تَرُضَوُنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَزَوِّ جُوهُ، إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَكُنُ فِتُنَةٌ فِي الْأَرُضِ وَ فَسَادٌ عَرِيُضٌ".

(رواه الترمذي، مشكونة/ص:۲۲/كتاب النكاح/الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''جب تمہارے پاس کوئی ایسا مخص ( نکاح کا ) پیغام بھیج جس کی دینداری وخوش اخلاقی سے تم راضی ہو، تو ( اس کا پیغام منظور کر کے ) اس سے نکاح کر دو، اگر ایسانہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد بریا ہوجائے گا۔''

دارین میں خوشگوارزندگی کے لیے دین اسلام پرمل ضروری: بلاشبددین اسلام کی بیخونی ہے کہ اس نے زندگی کے ہرموقع اور ہر شعبہ میں بی



#### شوهر ہوتو ایسا:

لہذااس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ خود شوہرا لیے اوصاف اپنے اندر پیدا کر ہے جن کی ترغیب دی گئی ہے، لینی اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک اوراداءِ حقوق کا معاملہ کر ہے، غفلت اور کوتا ہی سے کام نہ لے، جس کا طریقہ بیہ ہے کہ نکاح کے وقت نقد یا سہولت کے بعد فوراً مکمل مہرادا کر ہے، پھراپنی حیثیت کے مطابق خرج دے، اور بلاوجہ ناراض نہ ہو، پھراپنی بیوی کو پرد ہے میں رکھ کراس کی عزت اور آبروکی اچھی طرح حفاظت کر ہے، اپنی بیوی کو اور اہل خانہ کو حلال روزی کما کر کھلائے، ساتھ ہی ساتھ اہل خانہ کے ساتھ خوشیوں اور پریشانیوں میں وفاداری کا شبوت پیش کرے اور اپنی بیوی واہل خانہ کو عیش و آرام میں برابر شریک سمجھے۔

الله پاک ہمیں ان صفات سے آراستہ ہونے کے ساتھ معاشرہ اور گھر کا اچھا فرد بننے کی تو فیق عطافر مائے ، آمین ۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

\$....\$

نوعِ انسان کی الیم رہنمائی فرمائی جس پر کاربند ہوکر یقینی طور پر دونوں جہاں کی کامیا بی حاصل کی جاستی ہے، تاریخ عالم شاہد ہے کہ بنی نوعِ انسان جب بھی دین حق سے منحرف ہوئے تو "حَسِرَالدُّنیا وَالاِحِرَةَ" کا مصداق بنے ہیں، دارین میں خوشگوارزندگی کے خواہش مندوں کے لیے دین اسلام پر عمل ضروری ہے، اس کی ہرتعلیم کوزندگی میں اپنانا امر لابدی ہے،خواہ وہ تعلیم معاملات سے متعلق ہویا عبادات سے، اجتماعی وساجی زندگی سے اس کا تعلق ہویا انفرادی ونجی زندگی سے اس کا تعلق ہویا انفرادی ونجی زندگی سے اس کا تعلق ہویا انفرادی ونجی زندگی سے ہو کا انفاز ہے، اور ہوایات ہیں کہ اُن زندگی کی اہم ضرورت ہونے کے ساتھ ایک اعتبار سے نئی زندگی کا آغاز ہے، اب اِس موقع پر اسلام نے ایسی بنیا دی تعلیم اور ہدایت دی جس پر عمل کر کے ایک انسان بقیہ پوری زندگی اطمینان کے ساتھ گذار سکتا ہے۔

# نکاح کی منظوری میں دینداری وخوش اخلاقی ضروری ہے:

ا۔ اس سلسلہ میں پہلی بات رشتے کے انتخاب کی ہے، تو اس کے متعلق بنیادی ہدایت قرآن پاک میں بیدی گئی کہ ﴿فَانُكِحُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ بنیادی ہدایت قرآن پاک میں بیدی گئی کہ ﴿فَانُكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمُ مِّنَ النِّسَاءِ﴾ (النساء:٣) عورتوں میں سے جومہیں (خوبی، خوش اخلاقی اورخوبصورتی کے اعتبار سے) پہند مول ان سے نکاح کرو۔

یہ ہدایت حدیث فرکور میں یوں دی گئ: "إِذَا خَطَبَ إِلَيُكُمُ" یہ خطاب دراصل والیوں اور سر پرستوں سے بھی ہوسکتا ہے، اور جن سے رشتہ متعلق ہے ان سے بھی کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا تخص نکاح کا پیغام بھیج "مَنُ تَرُضَوُنَ دِیُنَهُ وَ خُلُقَهُ" جس کی حسن سیرت و دینداری اور خوش اخلاقی سے تم راضی اور مطمئن ہو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تو "فَزَوِّ جُوهُ" اس کا پیغام قبول کرلو، اور اُس سے نکاح کردو، اس لیے کہ دینداری وخوش اخلاقی سے تک سی بھی انسان میں سب سے بڑی اور حقیقی خوبی ہے:

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

حسن صورت چندروزه، حسن سيرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہيں آئکھيں،اس سے خوش ہوتا ہے دل

یہ جس میں موجود ہے وہ با کمال ہے، اس سے نکاح کرنے کے لیے اتنی ہی بات
کافی ہے، آگے دنیوی نفع نقصان کا ما لک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے برخلاف کسی آنے والے
پیغام اور رشتہ میں دینداری اورخوش اخلاقی نہ ہوتو وہ پیغام نکاح منظوری کے لائق بھی نہیں۔
پیغام اور رشتہ میں دینداری اورخوش اخلاقی نہ ہوتو وہ پیغام نکاح منظوری کے لائق بھی نہیں۔
چناں چہمو رخین نے بڑے وثوق سے کھا ہے کہ تمام انبیاء میہم السلام نے نکاح کیا
سوائے سیدنا تکیا اور عیسی علیہ السلام کے، حضرت تکی علیہ السلام چوں کہ "حَدہُو،
سوائے سیدنا تکی اور عیسی علیہ السلام کے، حضرت کی طرف شہوانی حاجت اور رغبت نہ ہو،
اوروہ نفس کی خواہش کے باوجود صبر کرتا ہو) (روح المعانی از انوار البیان ص: ۲۲۷، ج:۱) لہذا
انہیں ضرورت نہ تھی ، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نکاح نہ کرنے کی وجہ یہ کھی ہے کہ بنی
اسرائیل کے اخلاق وکردار کے تنزل وانحطاط کے دور میں آپ مبعوث ہوئے تھے، اس وقت
بنی اسرائیل میں کوئی پا کباز خاتون موجود نہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بننے کے
بنی اسرائیل میں کوئی پا کباز خاتون موجود نہ تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زوجہ بننے کے
تابل ہوتی ، گویا نیک، خوش اخلاق اور دیندار خاتون نہ ملنے کے سبب آپ علیہ السلام نے
تابل ہوتی ، گویا نیک، خوش اخلاق اور دیندار خاتون نہ ملنے کے سبب آپ علیہ السلام نے
نکاح بی نہیں کیا۔ (شامی/ ج: ۲۰/ص: ۲۵)

اس طرزِ عمل سے ایک اور سنت انبیاء علیهم السلام کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جیسے نکاح سنت ہے ایسے ہی نیک عورت یا نیک مرد کا انتخاب یہ بھی حضراتِ انبیاء علیهم السلام کی سنت اور طریقہ ہے۔

از دواجی زندگی کے لیے محبت، عزت اور سلے بیندی ضروری ہے:

صاحبو! از دواجی زندگی کے بقا و تحفظ اور پائیداری کے لیے مال و دولت کے بجائے محبت وعزت اور سلح پہندی کی ضرورت ہوا کرتی ہے، بیا گر ہے توبالیقین فقروفا قد میں بھی بڑی مستی سے زندگی گذر سکتی ہے، اور محبت وعزت اور شکے پہندی کے بغیر سب کچھ ہو کر بھی

شرح بخاری/ص:۳۶۵، از کتابوں کی درسگاہ میں/ص:۱۴۵)

### ز وجین کا ایک ہوناان کے نیک ہونے پرموقوف ہے:

حضرت حسن بھری گایہ قیمی مشورہ قرآن شریف اور حدیث بالا کے عین مطابق تھا کہ نیکی ، دینداری وخوش اخلاقی پر پیغام نکاح کو منظوری دو، کیوں کہ یہ بات طے ہے کہ میاں ہوی جب تک نیک نہ ہوں تب تک ایک نہیں ہو سکتے ، حقیقی معنی میں زوجین کا باہم متحداور ایک ہونا موقوف ہے ان کے نیک اور متقی ہونے پر ،اس لیے حدیث میں اسے پیش نظرر کھنے کا تھم ہے ،اور نبی گریم علی فینس کے خلاف کرنے پر فساد کا اندیشہ ظاہر کیا۔ فرمایا:" إِنْ لَا تَفْعَلُوهُ تَکُنُ فِئنَةٌ فِی الاَّرُضِ وَ فَسَادٌ عَرِیْضٌ "اگرتم نے رشته کا ح میں دینداری کا کھاظ نہ رکھا ، (صرف مالداری ،خوبصورتی اوراعلی ڈگری کے پیش نظر کا ح میں دینداری کا کھاظ نہ رکھا ، (صرف مالداری ،خوبصورتی اوراعلی ڈگری کے پیش نظر نکاح میں دینداری کا خطرہ رہے گا ، چناں چہ آج کل اکثر رشتے اسی وجہ سے ناکام ہوتے ہیں ، مگر دینداری نہ ہونے کی وجہ سے بعد میں نبھاؤ نہیں ہوتا اور جلد ہی جدائی ہوجاتی ہے۔

اگرہم اپنے اکابر کے حالات دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ نکاح کے سلسلہ میں ان ہدایات کو محوظ رکھا اور دینداری والے رشتہ کو ہی ترجیح دی، چنانچہ انہیں اس کی وجہ سے نکاح میں بقااور برکت نصیب ہوئی۔

#### ايك نفيحت آموز واقعه:

چناں چہ حضرت مولا نا نوراحمد (فاضل دارالعلوم دیو بنداور ناظم دارالعلوم کراچی)
کے حالات میں ان کے صاحبزاد ہے مولا نارشیدا شرف لکھتے ہیں کہ ' راقم الحروف کی ہمشیر کا
ایک اچھارشتہ آیا، لڑکا کینیڈ امیں مقیم تھا، تعلیم یافتہ، خوب رو، حسب ونسب اور و جاہت والاتھا،
اس کے والدین ہمار ہے بعض واقف کاروں کے رشتہ دار تھے، یا کستان میں بہتر سے بہتر

کارستهُ احادیث (۱) کرنہیں ہے۔ پچھابیں ہے۔

#### معیت گرنه هوتیری، تو گھبراؤں گلستاں میں توساتھ ہوتو صحرامیں بھی گلشن کا مزہ پاؤں

نکاح کا بنیادی مقصد بھی باہمی موافقت، آپس کی محبت اور مود ت ہے، اور یہ بات آپس کی سخبت اور مود ت ہے، اور یہ بات آپس پینداور دیندار آ دمی نے نکاح کا پیغام دیا جو تمہیں پیندیدہ بھی ہو، تواسے منظور کر لو، ورنہ خسارہ میں رہوگے، اس طرح کہ اگر دینداری کے بجائے مالداری پرنظر کروگے، جیسا کہ عام دنیا داروں کی عادت ہے، تواکثر عورتیں اور مرد بلانکاح رہ جائیں گے، جس کی وجہ سے زنا کی کثرت ہوگی اور بالآخریہ چیز ہلاکت اور قل وغارت کا سبب بن جائے گی۔

افسوس! آج کی دنیا رشتہ کی منظوری کے وقت وقی ومادی فوائداور ایجوکیشن (Qualification) تو دیکھتی ہے، مگراس بنیادی اور اسلامی ہدایت سے عفلت برتی ہے، اسے کوئی اہمیت نہیں دی جاتی ۔ (الاماشاءاللہ) جس کی وجہ سے آج اکثر از دواجی زندگی ناکام ہورہی ہے۔

# حضرت حسن بصري كاايك فيمتى مشوره:

حضرت خواجہ حسن بھری گے متعلق منقول ہے کہ ایک شخص خدمت اقدس میں مشورہ کے لیے حاضر ہوااور عرض کیا کہ'' حضرت! میری ایک بٹی ہے، مجھے اس سے بےحد محبت ہے، شادی کے قابل ہونے کی وجہ سے مختلف لوگوں نے اس سے نکاح کا پیغام بھجا، آپ بٹلا ئیں میں اپنی بٹی کے لیے کیسے آ دمی کا انتخاب کروں؟'' حضرت حسن بھریؓ نے فرمایا:''جود یندار اور متقی نکاح کا پیغام بھجے اسے منظور کر کے اس کے ساتھ نکاح کردو، اس لیے کہ اگر اس کو آپ کی بٹی سے محبت ہوگی تب تو وہ اس کی عزت کرے گا اور اگر بھی کسی بات پر خدانخواستہ ناراض بھی ہوا تو آپ کی بٹی پر کم از کم ظلم تونہیں کرے گا۔'' (ارشاد الساری پر خدانخواستہ ناراض بھی ہوا تو آپ کی بٹی پر کم از کم ظلم تونہیں کرے گا۔'' (ارشاد الساری

کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱)

د ہلوی خاندان کے ایک حافظ و عالم کارشتہ آیا، جومنظور کیا گیا۔ (متاع نور/ص: ۳۱۵، از کتابوں کی درسگاہ میں/ص:۱۳۴۷)

اوراس طرح حدیث پاک: "إِذَا حَسطَبَ إِلَيْكُمُ مَنُ تَرُضُونَ دِيْنَهُ وَ خُلُقَهُ فَزَوِّ جُوهُ" كامصداق ہوئے۔اس واقعہ میں ہم سب کے لیے بڑی ہی عبرت موجود ہے۔ اے کاش! ہم بھی اپنی اولا دے معاملہ میں رشعهُ نکاح کے وقت ان ہدایات کو پیش نظر رکھنے والے بنیں تو یقیناً نکاح کے بعدان کی از دواجی زندگی خوشگوارگذرے۔

# دینداری اور رضاء الهی کی بنیاد پر نکاح کی بشارت:

حدیث پاک میں دینداری اوررضاءِ اللی کی بنیاد پر نکاح کرنے والے کے لیے بڑی بشارت آئی ہے، فرمایا: "مَنُ تَزَوَّ جَ لِلَّهِ تَوَّ جَهُ اللَّهُ تَاجَ الْمُلُكِ".

(رواہ أبوداود و الترمذی، مشكونة/ص:۳۷٥/كتاب اللباس/ الفصل الثانی)
جس نے اللہ تعالیٰ كی رضا كے خاطر محض دینداری كے پیش نظراليی عورت سے
نکاح كيا، ياعورت نے ایسے مرد سے نکاح كيا ہوجو مالدری، خوبصورتی، اور خاندانی اعتبار
سے اس سے كم درجہ ہو، تو حق تعالیٰ اسے اولاً دنیا میں عزت عطافر مائیں گے اور مرنے كے
بعد جنت میں بادشاہی كا تاج عنایت فرمائیں گے۔اس سے بھی معلوم ہوا كه رضاءِ الہی كی
خاطر دینداری كو محوظ رکھتے ہوئے نکاح كرنے والا دارين میں سرخروئی وسرفرازی حاصل كر
لیتا ہے۔

الله پاک ہم سب کی از دواجی زندگی کوخوشگواراور بہتر بنائے اور دارین کی کامیا بی نصیب فرمائے۔آمین۔

> وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِالْحَلُقِ كُلِّهِمُ

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

رشتہ کے لیے کوشاں تھے، تلاش وجستو کے بعد نظرانتخاب ہمارے گھرانے پر پڑی، بڑے چاؤ
سے محدود
سے رشتہ منظور کیا گیا، کینیڈ امیس ہونے کی بنا پرلڑکا اپنے کا موں کی نوعیت کے لحاظ سے محدود
وقت کے لیے پاکستان آسکتا تھا، اس لیے اس کے بارے میں بیہ طے تھا کہ وہ نکاح سے ایک
دوروز قبل پاکستان آئے گا اور چندہی روز بعد اہل خانہ کے ساتھ واپس کینیڈ اچلا جائے گا، ان
حالات کی بنا پر راقم کے والد ماجد ؓ نے احتیاطاً پیشرط عائد کردی تھی کے ''لڑ کے سے ملاقات
ہونے پر بے اطمینانی کی بات سامنے آئی تو میں موقع پر بھی عذر کیا جاسکتا ہے۔''

چوں کہ ظاہری اسباب میں بے اطمینانی کی وجہ نہ تھی، اس لیے فریق آخر نے سے شرط منظور کر لی،اگرچہ مجموعی حالات کے لحاظ سے کسی بھی فریق کے حاشیۂ خیال میں بھی ہیہ بات نتھی کہ بدرشتہ نہ ہو سکے گا،اس لیے دونوں طرف سے تیاریاں مکمل ہوگئیں ..... دودن قبل لڑکا کینیڈا سے آیا، حضرت والدصاحب ملاقات ہوئی، حسن صورت، ظاہری وجابت، طرزِتكلم اورآ دابِ معاشرت كے لحاظ سے ہمارے تصور سے بہتر لكلا، دل كواطمينان ہوا،کیکن اس سے بات چیت کے بعد پردہ کے بارے میں آزاد خیالی محسوس ہوئی،جس سے والدصاحب کوفکر ہوئی ، دینی تصلب (تنخق) کی بنا پراس سلسلے میں حضرت والڈ کی تشویش دو چند تھی بعض اعزہ نے اطمینان دلایا کہ اِس خاندان سے جڑنے کے بعد بہ کمی بھی دور ہو حائے گی ان شاءاللہ، اس لیےاتنے اچھے رشتے کورد کرنا مناسب نہیں، کیکن دینی معاملات میں حساس ہونے کی بنا پر حضرت والد کی تشویش رفع نہ ہوئی، فرمانے لگے کہ'' کینیڈا کے ماحول میں اس آزاد خیالی کے کم ہونے کے مقابلہ میں بڑھنے کا اندیشہ زیادہ ہے'' بالآخراینی حمیت ِ دینی کی بنایر نکاح کے ایک دن قبل حضرت والدُّ نے بیر شتہ رد فرما دیا، جب کہ تقریب ِ نَكَاحَ كَى تَمَام تِيَارِيال مَكْمِل مِو چَكَى تَصِين، شادى كے كار دُنْقَسِم كيے جا چِكے تھے، فريقين كى تقریبات کے لیے ہال (Hall) بُک تھے، طعام وغیرہ کے انتظامات مکمل ہو چکے تھے، اس فیلے کی بنایر ہرطرح کی قربانی دینی پڑی الیکن حضرت والد کی غیرتِ ایمانی نے سب کو برداشت کیا،شایداسی کی برکت تھی کہ اُسی ہمشیر کا بعد میں مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے

(rr)

# نام اوراولا د کے شرعی احکام

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم

عَنُ أَبِي وَهَبِ المُحْشَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : " تَسَمَّوُا بِأَسُماءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسُماءِ إِلى اللهِ عَبُدُاللهِ وَعَبُدُ الرَّحُمْنِ، وَأَصُدَقُهَا حَارثُ وَّهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرُبُ وَّمُرَّةٌ".

(رواه أبو داود، مشكوة/ص:٩٠٩/ باب الأسامي/الفصل الثالث)

ترجمه: حضرت ابووہب جشمی رضی الله تعالیٰ عنهٔ روایت فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا که ' پیغیبرول کے ناموں پر نام رکھا کرو، اور الله پاک کے یہاں سب سے پیندیدہ نام عبداللہ اور عبدالرحمٰن ہیں اور ناموں میں سب سے سیجے نام حارث اور ہمام ہیں اور ان میں سب سے فتیج نام حرب اور مرہ ہیں۔

#### شربعت میں نام کامقام:

جس لفظ سے کوئی شخص یا چیز پہچانی جائے اسے نام کہتے ہیں، نام سے بھی بڑے کام نکلتے ہیں،نام کی بھی کام کی طرح خاص اہمیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی دنیامیں تقریباً ہر سی کواپنے فن، اپنے شعبہ اور کام میں نام حاصل کرنے کی فکرہے، اس لیے کہ بید دیکھا

💥 گلدستهُ احادیث (۱) 📈 📈 💢

جا تاہے کہ دنیا میں جن کا اونچانام ہے وہ اگر کسی تجارت یا نمپنی ہے متعلق ہوجا ئیں تو چوں کہ ونیاان کے نام پر فعرا ہے، اس لیے کروڑوں کا برنس (Business) محض ان کے نام کی بنیاد پر ہوتا ہے، نام کا بھی بڑا دام ہے۔کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ ' کام ایسا کرو کہ نام ہوجائے،ورنہ نام ایسا بناؤ کہ نام لیتے ہی کام ہوجائے۔''

اور جیسے دنیا والوں کے نزد یک نام کی بڑی اہمیت اور قدر ومنزلت ہے ایسے ہی شریعت مطہرہ میں بھی نام کو بالخصوص اولا دکی تربیت کے سلسلہ میں خاص مقام حاصل ہے۔ حكيم الاسلام قارى محمد طيب صاحبٌ نے اسے علم كا ابتدائى درجه قر ارديا ، فرمايا: ﴿ وَعَلَّمَ آدَمَ الَّاسُمَآءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة: ٣١)

اورآ دم علیہ السلام کو (اللہ تعالیٰ نے )ساری کا ئنات میں یائی جانے والی چیزوں کے ) نام سکھا دیے۔اس سے پتہ چلا کیلم کا ابتدائی درجہ ناموں کامعلوم ہونا ہے،اس لیے کہ ہر چیز کی پیچان اس کے نام سے ہوتی ہے، لہذا لوگوں کا یہ کہنا کہ 'نام میں کیار کھاہے؟''غلط ہے، شریعت میں نام کی اہمیت اور مقام کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام ذیج کے وقت لینے سے حلال ذبیحہ بھی حرام ہوجا تا ہے۔غرض نام کا بھی بڑامقام ہے،اس لیے شریعت نے اولا د کی اچھی تربیت کے بارے میں جہاں اوراحکام بتلائے ہیں وہیں نام کے سلسلہ میں بھی کتاب وسنت میں مستقل احکام بیان فرمائے ہیں، حبيبا كەحدىث ِندكور مىں فرمايا ـ

#### اچھےنام کا چھااثر ہوتاہے:

"تَسَمُّوا بِأَسُمَآءِ الْأَنبِيآءِ" اپن اولاد كانام حضرات انبياء كرام عليهم السلام كنا م پررکھو۔اس میں ایک حکمت میر ہے کہ نام کا اثر کام پر بھی پڑتا ہے،اس لیے اچھے نام کا اچھا اثر ہوگا۔اور دنیامیں ہرکسی کی عین خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اولا داچھی ہے،ان میں اچھی صفات اورخوبیال پیدا ہوں، تواس کے لیے ایک بنیادی چیزیہ بھی ہے کہ ان کے نام اچھے

# حضور صِلْتُعَالِيم نے بہت سے نام جن کے معنی اجھے نہ تھے، بدل دیے:

اسی طرح حضرت عمر ان بیٹی کا نام عاصیہ (غالبًا دورِ جاہلیت میں بینام رکھا ہوگا، اگرچہ "عیص" کے ایک معنی "الشَّحَرُ الْکَثِیرُ الْمُلْتَفُّ" بکثرت لیٹے ہوئے درخت کے بھی آتے ہیں، لیکن اس میں ایک جہت عصیان کی نمایاں تھی، اس لیے ) رحمت دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے اسے تبدیل کر کے جمیلہ رکھ دیا۔ (مشکوۃ /ص: ۷۰۸)

ایک شخص کانام''حرب' تھاجس کے معنی جنگ کے ہیں، اور حدیث مذکور میں فر مایا کہ بینام اللہ پاک کے نزدیک ناپیندیدہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے''حرب' کی بجائے ان کانام''سلم'' (جوسلے کے معنی میں ہے) رکھ دیا، اسی وجہ سے علماءِ کرام نے فر مایا کہ برے نام کوبدل دینام ستحب ہے۔

# قدرتی طور پرنام کااثر ذات پر ہوتا ہے:

واقعہ یہ ہے کہ فطری اور قدرتی طور پرنام کا اثر کام اور ذات وحیات پر پڑتا ہے، اس لیے ہروہ نام جس کے معنی اچھے نہیں تھے حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیے، چناں چہ روایت میں آتا ہے کہ کسی علاقہ میں ایک زمین نہایت بنجرتھی، وہاں کوئی سبزہ نہیں گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

ر کھے جائیں، چوں کہ حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام میں ساری بھلائیاں، خوبیاں اوراجھی صفات موجود تھیں، لہذا ان مقدس پیغمبروں کے نام پراپنے بچوں کے نام رکھو، تا کہ اچھوں کے اچھے نام کا اثر تمہاری اولا دیر بھی پڑے، رحمت عالم طلق کے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھ کراس سلسلہ میں بھی اُسوہ اور نمونہ قائم فرمایا۔

#### جس كاجتنااونجامقام اس كااتنابرانام:

پر حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام تقریبا سوالا کھ ہیں، اس اعتبار سے ہمارے یہاں ناموں کی تو کوئی کمی اور تنگی ہی نہیں، قرآن وحدیث میں اگر چہ ہر نبی کا نام مذکور نہیں، قرآن کریم میں پچپیں (۲۵) انبیاءِ کرام علیہم السلام کے نام مذکور ہیں، باقی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ پھر بھی جتنے نام موجود ہیں وہ کافی ہیں، بس وہ نام رکھ دیے جائیں، کیوں کہ''جس کا جتنا او نچامقام اس کا اتنا ہڑانام'' اور انسانوں میں نبوت سے بلندکوئی مقام نہیں، لہذا انبیاءِ کرام ملیہم السلام کے ناموں سے بہترکوئی نام نہیں، کین برقستی سے آج فیشن کے دور میں نئے نام رکھنا بھی فیشن بن گیا، بلکہ اب توایسے نام رکھے جاتے ہیں کہ پیتہ ہی نہیں جو چلنا کہ سلمان ہے یا غیر؟ حتی کہ مرد ہے یا عورت؟ اس کے معنی اچھے ہیں یا نہیں؟ کوئی خیال نہیں، دراصل بیر سم بر بھی دور جا ہلیت کی ہے۔

بهادرشاه ظَفْرُ نِي تُوكها تَفا:

صبر،خودداری،دلیری، ق پرستی اب کہاں رکھ لیاا چھاسا نام اور ہو گئے مسلماں افسوس کہاسلامی اچھانام جوا یک مسلمان کی پہچپان تھی وہ بھی اب رخصت ہوتی نظر آرہی ہے۔

Fatawa Section

تھا،اس نام کا یہی اثر ہونا جا ہیے' کھا ہے کہ جب تحقیق کی گئی تواس کی تصدیق ہوگئی۔ (حضرت تھانویؒ کے پیندیدہ واقعات/ص:۲۰۱)

#### اولاد کے احکام:

بہر حال! شریعت نے اولاد کے متعلق شروع ہی سے نام کے متعلق رہبری فرمائی،

بلکہ اس سے بھی پہلے کا جومر حلہ ہے اس کے احکام بھی بیان فرمائے، جن میں بنیادی حکم یہ ہے

کہ جب مردا پی بیوی کے پاس جائے توصحت کے وقت انزال ہونے سے بل یہ دعا پڑھے:

"بیسُم اللّٰهِ اَللّٰهُ مَّ جَنِیْنَا الشَّیُطَانَ، وَ جَنِّبِ الشَّیُطَانَ مَا رَزَفُتنَا ". (مشکورۃ اس: ۲۱۲)

تاکہ شیطانی اثر سے ہم خود بھی اور اس صحبت کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی ہماری

اولا دبھی محفوظ رہے، اس کے بعد پیدائش کا مرحلہ آتا ہے، تو حدیث میں ہے: ''اس وقت شیطان اپنا اثر ڈالنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے، مگر بچہ کی معصوم فطرت اس کو قبول نہیں شیطان اپنا اثر ڈالنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے، مگر بچہ کی معصوم فطرت اس کو قبول نہیں کرتی ہیں وجہ ہے کہ پیدا ہوتے ہی بچہ کی چیخ نکل جاتی ہے، شریعت نے شیطان کی اس مور نے کے بعد دی جاتی ہے، اور اس طرح جب ابتداء ہی سے معصوم بچہ کے کان میں اللہ ہونے کے بعد دی جاتی ہے ، اور اس طرح جب ابتداء ہی سے معصوم بچہ کے کان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی شہنائی گونجی ہے تو بچہ دین فطرت کی آواز پر پروان چڑھتا ہے، جس کے اور اس طرح جب ابتداء ہی سے معصوم بچہ کے کان میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی شہنائی گونجی ہے تو بچہ دین فطرت کی آواز پر پروان چڑھتا ہے، جس کے اثر سے بعد میں وہ آہتہ آہتہ طاعت اللی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔

پھر جب بچے سات دن کا ہوجائے تواس کا عقیقہ کرنے اور اچھانا مرکھنے کا حکم ہے،
یا تو نبیوں کے نام پر، یا وہ نام جس سے عبدیت ظاہر ہوتی ہو، یا پھروہ نام جس کے معنیٰ اچھے
ہوں، تا کہ زندگی بھراس اچھے نام کا اثر اس کے کام اور اس کی ذات وحیات پر پڑے، جوایک
فطری، قدرتی اور بقینی چیز ہے۔

اولا د کے لیے دین فطرت کی فطری تعلیم:

اس ليحديث شريف مين اس طرف توجه دلا في كلي ، فرمايا: "وَأَحَبُ الأَسْمَاءِ

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

ا گنا تھا، لوگوں نے اس کا نام "حضرة" رکھ دیا، جس کا مطلب بنجرز مین ہے، حضورا کرم سلان کے اللہ کا اللہ علیہ اللہ کا جب وہاں سے گذر ہوا، اور نام دریا فت کر کے اس کی حقیقت کا پیتہ چلا، تو آپ اللہ نے بدل کر "حضرة" کے بجائے "خصرة" کردیا، جس کے معنی ہیں سرسبز، کہتے ہیں اس کا اثر تھا۔ یہ ہوا کہ کچھ ہی دنوں میں واقعی اللہ پاک نے اس بنجرز مین کوسر سبز بنادیا، یہ نام کا اثر تھا۔ (جنت کی کنجی/ص: ۱۵۷)

#### نام کی تا ثیرکاایک واقعه:

بہرحال ناموں کی تا ثیر بھی مسلّم ہے، مشہور تا بعی حضرت سعید بن مسیّب اینے والد سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے والد حزن ابن ابی وہب رحمت عالم طِلْقَیْقِیم کی خدمت میں آئے، آپ طِلْقِیم نے نام پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ میرانام" حَدِرُن " ( بمعنی سخت ) ہے، آپ طِلور مشورہ فر مایانہیں، بلکہ "حَزُن " کے بجائے آپ اپنانام" سَهُلُ "کرلیں، وہ کہنے لگے: "میں اپنانام تبدیل کرنانہیں چاہتا۔ "چوں کہ حضور طِلْقَیقِم کا وہ حکم بطورِ وجوب نہ تھا، اس لیے ان کو مل کرنے نہ کرنے کا اختیارتھا۔ یاممکن ہے کہ انہوں نے نئی نئی ہجرت کی تھی اور ابھی صدق ایمان اور تہذیب اخلاق سے مشرف نہ تھے، لہذا انہوں نے اس پرمل نہ کیا۔ اور ابھی صدق ایمان اور تہذیب اخلاق سے مشرف نہ تھے، لہذا انہوں نے اس پرمل نہ کیا۔ (مشلوۃ المصابَح من وہ جم/ الفصل الاول)

مگراس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت سعیدؓ فرماتے ہیں:'' تب ہی سے ختی ہمارے خاندان کے درمیان برقرار رہی۔'(کشف الباری ج:۲۱/ص:۲۵)

حضرت تھانویؓ نے بھی اپنے مواعظ میں اس سلسلہ میں ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے کہ امام ابوحنیفہؓ کے پڑوس میں ایک رافضی رہتا تھا، اس نے حضرات شیخینؓ کے بغض میں اپنے خچروں میں سے ایک کا نام ابو بکر اور دوسرے کا عمر رکھا، ایک روز ایک خچرنے اس رافضی کوزور سے پیدے میں لات ماری جس سے وہ مرگیا، امامؓ کو جب اس کی خبر ہوئی تو آپؓ نے اپنی فراست ِ ایمان سے فرمایا کہ' اسی خچرنے لات ماری ہوگی جس کا نام اس نے عمر رکھا

کر لیجئے: فرماتے ہیں کہ' تجربہ کے بعد بصیرت سے کہتا ہوں کہ اصلاح کے باب میں جس قدر مفید نرمی کو پایا اتنا مفید تنی کونہیں پایا۔''

#### <u>بچ</u>اورهاری ذمه داریان:

صاحبوا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کواچھاانسان بنانے کے لیے سب
سے پہلے سچامسلمان بنا ئیں، کسی زمانہ میں بچوں کوشر وع ہی سے یہ سکھایا جاتا تھا کہ' جبتم
سے کوئی اپنانام پو چھے تو کہو کہ' نام تو اللہ ہی کا ہے، البتہ مجھے فلاں نام سے یادکرتے ہیں'
کیسی نفیحت آموز بات بتلائی جاتی تھی، اس کے لیے ان کی اچھی تعلیم اور تربیت (جس کی
طرف شریعت نے شروع ہی سے رہبری کی، اس پڑمل ) ضروری ہے، بیتیم صرف وہی نہیں
جس کے سرسے بچپن میں والد کا سابیا ٹھ چکا ہو، بلکہ تعلیم و تربیت سے محروم رہنے والا بچہ بھی
بیتیم ہی ہے۔ عربی کے شاعر نے اسی حقیقت کا انکشاف کیا ہے:

لَيُسَ الْيَتِيهُ الَّذِي قَدُ مَاتَ وَالِدُهُ لَيُسَ الْيَتِيهُ الَّذِي قَدُ مَاتَ وَالِدُهُ

ترجمہ: یہتیم وہی نہیں ہے جس کے والد کی وفات ہو چکی ہو، بلکہ اصل یہتیم وہ شخص ہے جوعلم وادب سے محروم ہو۔

### اولا د کے سلسلہ میں ایک تک حقیقت:

الغرض! نیک اولا داللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، جس کا شکر ہے کہ ان کی صحیح تعلیم وتربیت نه دی، جس کی وجہ سے وہ نیک و فر مال وتربیت نه دی، جس کی وجہ سے وہ نیک و فر مال بردار نه بن سکی، تو پھر یہی اولا دایک زحمت بھی ہے، ساتھ ہی بی بھی ایک تلخ حقیقت ہے که موجودہ مشینی دور میں اولا دکو والدین اور سرپرست اپنا وقت یا تو بالکل نہیں دے پاتے، یا بہت کم دیتے ہیں، جس سے اولا دایئے والدین اور سرپرستوں کی سجی محبت اور تربیت سے

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

إِلَى اللهِ عَبُدُ اللهِ و عَبُدُ الرَّحُمٰن "الله تعالی کنز دیک پیندیده نام (اساءالانبیاء کے بعد) عبدالله اورعبدالرحمٰن بین، اور نامول میں سب سے ایجھے نام حارث اور ہمام بیں۔ اس لیے کہ حارث کے معنی بیں کھیتی کرنے والا، اور "اَلدُّنیَامَزُرَعَهُ الآخِرَةِ" کے مطابق یہاں ہر شخص حارث ہی تو ہے، اور ہمام کے معنی بیں قصد واراده کرنے والا، تو دنیا میں کون قصد اور مارده سے خالی ہے، اس لیے حدیث میں ان دونوں ناموں کو واقع کے مطابق ہونے کی وجہ ارادہ سے خالی ہے، اس لیے حدیث میں امام کے متعلق تھے۔

کھر بچوں کی مزیدتعلیم و تربیت کے متعلق امام بخاریؓ نے اپنی کتاب میں ایک عنوان کے تحت ثابت کیا کہ باقاعدہ تعلیم و تربیت کا آغاز پانچ سال کی عمر سے ہونا چاہیے۔

اس کے بعد حضرت مولانا رحمت الله سبحانیؓ نے '' کشکولِ اخلاق'' میں بعد کے احکام پہلکھے ہیں کہ:

ا- جب بچه چید اسال کی عمر کو پنچیتواسے ادب سکھاؤ۔

۲- جب عسال کی عمر کا ہوجائے تواسے نماز کا حکم کرو۔

۳- جب۹سال کا ہوجائے تواس کا بستر علیحدہ کردو۔

۵- ان سب کے بعد جب وہ بالغ ہو جائے تو مناسب دیندار رشتہ تلاش کرکے اس کا نکاح کر دو۔ (اب آ گے اپنی اور اپنے ایمان کی حفاظت کا کام اس کے اپنے ذمہ ہے۔) (مخزنِ اخلاق/ص:۳۳۱)

اس موقع پر حضرت مصلح الامت شاه وصی الله صاحب گاایک فیمتی ملفوظ زنهن نشین

# (۲۵) اولا دِصالے اوراستغفار کی برکت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ: "إِنَّ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَيَسُونُ اللّهِ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَيَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنُهُ قَالُ: "يَا رَبِّ أَنَى لِي هَذِه!" فَيَقُولُ: "بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ". (رواه أحمد، مشكوة /صنه ٢٠/ باب الاستغفار والتوبة/الفصل الثالث ترجمه: حضرت ابو بريره رضى الله تعالى عنه فرمات بين كدرمت دوعالم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: "بلا شبه الله عز وجل نيک بنده کے ليے جنت ميں ايک درجه بلند فرما ئيں عليه وسلم نے فرمایا: "بلا شبه الله عز وجل نيک بنده کے ليے جنت ميں ايک درجه بلند فرما ئيں گے، تو ( تعجب ہے) وہ بنده عرض كرے گا: "اے مير بيروردگار! بيدرجه مير بي ليے كہاں سے ہے؟ تو حق تعالى ارشا وفرما ئيں گے: "بياس استغفار كى بركت ہے جو تير برائر كے نے تيرے ليے كيا تھا۔" (حديث قدى نمبر : ٩)

# نفع کے اعتبار سے نعمتوں کی تین قسمیں:

الله جل جلالهٔ کی نعمتیں بے شار ہیں، کین مجموعی طور پر نفع کے اعتبار سے اس کی تین قسمیں ہیں: (۱) وہ نعمتیں جن کا نفع دنیا تک محدود ہے، جیسے مال اور اولا د۔ (۲) وہ نعمتیں جن گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

محروم رہتی ہے، پھر کتابوں کی دکانوں میں الین کتابوں کی بھر مار ہے،جس سے ان کے اخلاق بھڑتے ہیں، مزید برآں ٹی وی (T.V.) انٹرنیٹ (Internet) اور دیگر ذرائع ابلاغ بھی اولا د میں تغییری رجان پیدا کرنے کے بجائے تخ بی اور غیر اخلاقی میلان پیدا کرنے کا کام کررہے ہیں،جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عموماً اولا د ماں باپ کی اہمیت اوران کی خدمت کی سعادت سے محروم ہو کرنے بڑھا ہے میں ان کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔اس لیے عاجز کا ناقس خیال ہے کہ اولا د کاحق صرف یہیں کہ ان کے لیے کمایا جائے اوران کے لیے خور دو نوش کا انتظام کر دیا جائے ، بلکہ اولا د کی تعلیم و تربیت اور ان میں صلاحیت وصالحیت پیدا کرنے کے لیے مالی، وقتی اور ہرفتم کی قربانی دینا بھی بنیا دی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کواس کے میمونان بعض اوقات سے محروم رکھنا ان کے ساتھ یقیناً ناانصافی وحق تلفی ہے، جس کا نقد د نیوی نقصان بعض اوقات سے موالدین کا بڑھا یا خود ان ہی کے لیے برایا بن جا تا ہے۔العیا ذباللہ۔

الله پاک ہمیں حقائق سمجھنے کی توفیق عطافر مائے اور ہمارے بیٹوں کواپناخلیل وخلیق اور بیٹیوں کوطیبات بنائے اور ہمیں دارین کی بھلائی عطافر مائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆.....☆

اہتمام کرے گی ،اور آخرت میں مغفرت و درجات کی بلندی کا سبب و ذریعہ بنے گی ،جس کی طرف اشارہ حدیث بالا میں ملتا ہے۔

#### نیک اولا داوراستغفار کی برکت:

ارشادفر مایا: "إِنَّ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ لَيَرُفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبُدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ" اسكا ایک مطلب بیہ ہے کہ آخرت میں بعد صاب و کتاب کے ایک بندہ مومن جب جنت میں جائے گاتو وہاں اپنے اعمال سے زیادہ درجات پائے گا۔

دوسرا مطلب بیہ ہے کہ جنت میں کسی وقت اچا نک اس کا درجہ بلند ہوجائے گا، تو وہ بارگاوالہی میں عرض کرے گا: "أَنتَّ لِنَ هَلَهِ ؟" اللّٰی! بیدرجہ کی بلندی کس نیکی کی جزاہے؟ اس موقع پر حق تعالی ارشاوفر ما ئیں گے: "بِاسُتِ عُنفَارِ وَلَدِكَ لَكَ" بات دراصل بیہ ہے کہ تہماری اولا دنے جو تمہارے لیے استعفار کیا ، بیدرجہ اسی کی برکت سے آج تمہیں ملاہے، اس سے استعفار کی برکت اور ایصال ثواب کا برحق ہونا ثابت ہوا۔

# ایصال تواب کی برکت:

یادر کھئے! جب آدمی کا انقال ہوجاتا ہے توعموماً اس کے اعمال کا سلسلہ بند ہوجاتا ہے، وہ نیکی کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے، اب مرنے والے کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی اسے نیکی کرنے سے عاجز ہوجاتا ہے، اب مرنے والے کو انتظار رہتا ہے کہ کوئی اسے نیکی کہنچائے ، ایصالِ ثواب کرے، جوزندوں کی طرف سے مردوں کے لیے ایک بہترین تخفہ ہوئے ہیں، بعض اوقات مرنے والا اس سے زیادہ ہمارے ایصالِ ثواب کا محتاج ہوتا ہے۔ (مشکلوۃ /ص:۲۰۱)

اس لیے ہمیں چاہیے کہ صدقات، خیرات، مالی عبادات اور دعا واستغفار وغیرہ کے ذریعہ اس بے مرحومین کوایصالِ فر بینچا کیں، جہاں تک بدنی عبادات سے اپنے مرحومین کوایصالِ تواب کرنے کی بات ہے تواگر وہ بدعات سے پاک ہوں تواحناف اور جمہور کے یہاں اس

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

کاحقیقی نفع آخرت میں ظاہر ہوگا، جیسے علم واعمال۔ (۳) وہ تعمین جن کا نفع دارین میں ہوتا ہے، لین دنیا میں بھی انسان ان سے فائدہ اٹھا تا ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان نعمتوں سے فائدہ ہوگا، الی نعمتیں جن کا نفع دونوں جہاں میں ہوگا وہ بھی بے شار ہیں، مجملہ ان میں سے فائدہ ہوگا، الی نعمتیں جن کا نفع دونوں جہاں میں ہوگا وہ بھی بے شار ہیں، مجملہ ان میں سے ایک ہے نیک، صالح اور مطبع وفر ماں بردار اولا د، جیسا کہ ارشادِ باری تعالی: ﴿ وَ الْبَاقِيَاتُ اللّٰ مِن منقول ہے، سعادت مند بندوں ہی کو بیخاص نعمت نصیب ہوتی ہے۔

# سعادت مندي كي ياني علامتين:

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ سعادت مندی کی پانچ علامتیں ہیں، سعادت مندوہ ہےجس میں یہ یانچ باتیں یائی جاتی ہوں:

(۱) نیک بیوی، جواس کی موافق ہو،اگر مخالف ہوئی تو ہردن نیا جھگڑ ااور وہ گھر جہنم کدہ ہوگا۔

(۲)وطن کی روزی، مثل مشہور ہے:''وطن کی آ دھی پردلیں کی پوری سے بہتر ہے''۔

(۳) نیک لوگوں کی دوست، اس کا دوست اور فرینڈ سرکل (Friend Circle) نیک صالح ہو، کہ بروں کی دوستی بربادی کی گھنٹی ہے۔

بدکی صحبت میں مت بیٹھو،اس کا ہے انجام برا بدنہ بنے تو بدکہلائے، بداچھا، بدنام برا

(۴) اچھاپڑوسی، عربی کامقولہ ہے:

"أُطُلُبِ الْحَارَ قَبُلَ الدَّارِ، وَالرَّفِيُقَ قَبُلَ الطَّرِيُق". (روضة الأدب/ص:٥٣) گُرے بہلے بڑوسی اور سفرے بہلے سفر کا ساتھی دیکھو۔

(۵) نیک اور صالح اولا د، جو دنیا میں اُطاعت، خدمت اور حقوق کی ادائیگی کا

ان کے لیے بھی راستہ کھلا ہے، کیوں کہ بعض اوقات آ دمی جیتے جی اپنے والدین کی قدر دانی نہیں کرتا، مگر مرنے کے بعداسے شدت کے ساتھ احساس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ان کے لیے ایصال تواب کا بکثرت اہتمام کرتا ہے، اور یوں جیتے جی فائدہ نہ پہنچا سکنے والامر نے کے بعد فائدہ پہنچا دیتا ہے، اس طرح گویا نافر مان اولا دے لیے بھی اینے والدین کومرنے کے بعد فائدہ پہنچانے کا موقع شریعت میں ایصالِ ثواب کی شکل میں رکھ کرانہیں بھی والدین کے حق میں دین اسلام نے نفع بخش بنادیا۔

صاحبو! خودایصال تواب بھی مذہب اسلام ہی کی خصوصیت ہے، دیگر مذاہب میں اول تو حیات بعدالممات کا تصور ہی نہیں ،اورا گر کسی درجہ میں ہے بھی توایصال ثواب کا طریقہ ورواج نہیں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود زندگی میں اعمالِ صالحہ اور صدقہ جاریہ کے اہتمام کے ساتھ اولا دکی سیحے تربیت کریں تو ان شاء اللہ بیاولا دنعمت اور نفع بخش ثابت

#### ایک عجیب دا قعه:

چناں چدامام قرطبیؓ نے ایک نہایت عجیب وغریب واقعہ بیان فرمایا ہے کہ' قیامت کے دن ایک شخص کے میزان عمل کے دونوں پلڑے برابر ہوں گے، تواس کے متعلق عجیب و غریب فیصلہ ہوگا کہ تو نہ جنتی ہے نہ جہنمی ،جہنم سے تو پچ گیا،مگر جنت میں جانہیں سکتا، فیصلہ کے دوران ایک فرشتہ بدی کے پلڑے میں ایک پر چہ لا کرر کھے گا، جس کی وجہ سے وہ وزنی ہوجائے گا، جس میں لفظِ ''اُف' عنی والدین کو تکلیف وصدمہ پہچانے کی آواز ہوگی، کیوں کہ پیکلمہ دنیا میں بھی پہاڑوں کے برابر ہے، اِس برائی کی نحوست سے اُس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہوجائے گا، جب فرشتے اسے دوزخ کی طرف لے جائیں گے تو وہ کیے گا: '' میں اللہ جل شانہ سے ایک درخواست پیش کرنا جا ہتا ہوں اگرا جازت ہو'' اجازت ملنے پر وہ کہے گا:''ربِ کریم! میں تو والدین کی نافر مانی کی وجہ ہے جہنم میں جانے ہی والا ہوں ،مگر کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ احادیث (۱۳۵ کلاستهٔ احادیث (۱۳ کلاستهٔ (۱۳ کلاستهٔ

کی بھی گنجائش ہےاور ظاہر ہے کہ ایصالِ ثواب کا اہتمام عموماً نیک اولا دکرتی ہے،اسی لیے نيك اولا دكو "الباقيات الصالحات" فرمايا، ارشادى:

﴿ ٱلْـمَالُ وَ الْبَنُونَ زِيْنَةُ الْحَيواةِ الدُّنْيَا وَ الْبَقِيثُ الصَّلِحْتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثُوَابًا وَّ خَيْرٌ أَمَلًا ﴾ (الكهف: ٤٦)

مال اوراولا دد نیوی زندگی کی زینت (وعزت) ہے،اورالباقیات الصالحات (باقی رہنے والی نیکیاں) تمہارے رب کے نز دیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں۔

اگرچہ''الباقیات الصالحات'' کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں، مگر راجح پیہے کہ ان میں تمامی اعمالِ حسنہ داخل ہیں۔ (تفسیرعثآنی) اور خاص طور پرعلوم نافعہ، صدقاتِ جاربیہ اورنیک اولادشامل ہیں۔

حدیث یاک میں حضرت ابوسعیڈ سے مروی ہے، رحمت عالم عِلاَ اِی ارشا وفر مایا کہ'' قیامت میں مومن کے ساتھ پہاڑ کے برابرنیکیاں ہوں گی، وہ حیرت سے کیے گا کہ ونیامیں تو ہم نے اس قدر نیکیاں کی بھی نہیں؟ پھریدا جروثواب کہاں ہے آیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہدوسرے کا یارسل (Parcel)اینے پاس آ گیا ہو،آ واز آئے گی ہمہاری نیک اولا د میں لہ دوسرے ، پر ب بر بہ برائیں ہے۔ نے تمہارے لیے جواستغفار کیا تھا ہیاسی کا اجروتو اب ہے۔ (قبر کے حالات/ص: ۱۵۱ /مؤلف مولا نامجر عیسی ً)

بے شک ہے مومن! تجھ پر پیضل باری مرنے کے بعد بھی ہوا تیرا تواب جاری

نا فرمان بھی اینے والدین کوایصال تو اب کر سکتے ہیں:

بہر حال نیک اولا دنیک نصیبی وسعادت مندی کی نشانی ہے،اس سے دنیا میں بھی نفع حاصل ہوتا ہے اور عقبی میں بھی لیکن نافر مان اولا د کے لیے بھی مایوسی کی کوئی بات نہیں ،



# (۲۹) التزام استغفار کی فضیلت بسم الله الرَّحٰهٰنِ الرَّحِیْم

عَنِ ابُنِ عَبَّالًا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَیٰ الله مَنْ لَزِمَ الْاِسْتِغُفَارَ جَعَلَ الله لَهُ لَهُ مِنُ حُلِّ ضِیُقٍ مَخُرَجاً، وَمِنُ حُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ". مِنُ حُلِّ ضِیُقٍ مَخُرجاً، وَمِنُ حُلِّ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنُ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ". (رواه أحمد وأبو داو د، مشكوة اص: ٢٠ / باب الاستغفار والتوبة الفصل الثانی) ترجمه: حضرت ابن عبال کی روایت ہے، رحمت عالم مِنْ الله فی ارشاد فرمایا: "جس نے استغفار کا الترام کیا الله پاک عطافر مائے گااس کو ہرتگی سے خلاصی، اور ہرغم سے کشادگی، اور اسے رزق (حلال) الیی جگہ سے دے گاجہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔"

#### تمهيد:

الله تعالی کی طرف سے دنیا میں کسی بھی انسان پر چارطرح کے حالات آتے ہیں:
(۱) نعمت ۔ (۲) مصیبت ۔ (۳) اطاعت ۔ (۴) معصیت ۔ ان میں سے ہر حالت کا حکم
کتاب وسنت میں موجود ہے، اگراس پڑمل کرلیا تو فلاحِ دارین یقینی ہے۔
اب جہاں تک حالت نعمت کا تعلق ہے تو حق تعالی بے شار نعمتوں سے ہرانسان کو

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

مجھے غم اپنے والدین کا ہے، اس لیے کہ وہ بھی جہنم سے نجات نہ پاسکے، لہذار بِکریم! میرے عذاب کو آپ دوگنا فرماد بجئے، یعنی میرے والدین کا عذاب بھی جھے دے دیجئے، اور انہیں اپنے عذاب سے نجات عطا فرماد بجئے''اس کی بیدرخواست سن کراللہ تعالیٰ ہنس پڑیں گے، فرما کیں گے: ''لوجھئی! بید نیا میں تواپنے والدین کا نافر مان رہا، اب ہمدرد بن کر انہیں عذاب سے نجات دلانا چاہتا ہے، جاؤ! تمہاراا پنے والدین کی نجات کے لیے فکر مند ہونا ہمیں پسند آگیا، پکڑوان کا ہا تھا ورچلے جاؤ جنت میں ان کے ساتھ! سجان اللہ!

(جنت کے حسین مناظر اُص:۱۵۳، والتذکر ہ/ص:۳۱۹، بکھر مے موتی اُص:۲۱۸)

اِن حقائق سے واضح ہو گیا کہ نیک اولا داللہ تعالیٰ کی وہ عظیم نعمت ہے جس کا نفع دارین میں ہوتا ہے،اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولا دکونیک بنانے کے لیے ان کی تعلیم وتربیت کی صحیح فکر کریں۔

حق تعالیٰ ہمیں حقائق سمجھا دے اور ہماری اولا د (محمد خلیق محمر خلیل اور بیٹی طیبہ) کوالبا قیات الصالحات بنا کر ہماری نجات کا ذریعہ بنادے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

کے حضور معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کا نام استغفار ہے، جو تیجی توبہ ہی کا ایک جز اور حصہ ہے، اس کے بغیر تو به کمل نہیں ہوسکتی ، یہی وجہ ہے کہ قر آن وحدیث میں تو بہ کی طرح استغفار کی بھی ترغیب اور فضیلت وار د ہوئی ہے۔

#### التزام استغفار پروعدهٔ پروردگار:

چناں چہ حدیث بالا میں غربی، بےروزگاری اور پریشانی ختم کرنے کا ایک روحانی مگریقینی نسخہ بیان فر مایا ہے، اور وہ ہے التزام استغفار، یعنی اللہ تعالی سے ماضی میں کیے گئے گئا ہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرنے کا اہتمام والتزام کرنا۔ بشرطیکہ حقیقی استغفار ہو، لعنی اظہارِ عبدیت کے ساتھ ہو، غفلت کے ساتھ صرف زبانی کلمات پراکتفاء نہ ہو، تب یہ فضیات اور بشارت ہے، کیوں کہ جو شخص واقعی اپنے گنا ہوں پر شرمندہ ہو کرمعافی کا طلبگار ہوتا ہے، (جو کہ اللہ تعالی کے خوف کے بغیر ممکن نہیں، اس لیے) ایسا شخص متقی کے علم میں ہوجا تا ہے، جس کی شان میں فرمایا گیا:

﴿ وَمَنُ يَتَّقِ اللَّهُ يَجُعَلُ لَهُ مَخُرَجًا وَيَرُزُقُهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ﴾ (الطلاق: ٢-٣) جوالله تعالى سے ڈرے گاحق تعالى اس كے ليے مشكل سے نكلنے كا راسته ضرور نكالے گا، اور اسے اليى جگه سے رزق عطاكرے گاجہاں سے اسے گمان بھى نہ ہوگا۔ علماء نے كھا ہے كہ حديث مذكوراسي آيت كريمہ كى گويا تفسير ہے۔ ارشا وفر مايا:

"مَنُ لَزِمَ الْاِستِغُفَارَ جَعَلَ اللّٰهُ لَهُ مِنُ كُلِّ ضِيُقٍ مَخُرَجاً، وَمِنُ كُلِ هَمٍّ فَرَجاً، وَرَزَقَهُ مِنُ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ".

اس میں استغفار کے التزام پر گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تین وعد نے مائے ہیں:

(۱) ہر تگی سے رہائی۔(۲) ہر پریشانی سے خلاصی۔(۳) اس طرح رزقِ حلال کا ملنا کہ اس کا گمان بھی نہ ہو،اب وہ رزق خواہ ظاہری ہوجیسے مال ودولت،خواہ معنوی ہو، جیسے گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

نواز تا ہے،اس کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالی کی نعمتوں کا سیح استعمال کرے، اور ساتھ ہی زبان سے اللہ تعالیٰ کاشکر بھی ادا کرے،اس سے نعمت میں بقاواضا فیہ وتا ہے۔

دوسری حالت مصیبت کی ہے، تواس سے بھی کوئی انسان خالی نہیں، اس لیے جب بھی مزاج وطبیعت کے خلاف کوئی بات پیش آ جائے توانسان کواس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اسی کا نام مصیبت ہے، آ سمان کی حجیت کے نیچز مین کا کوئی خطہ ایسانہیں جہاں کسی کوکسی بھی طرح کی کوئی مصیبت نہ ہو۔ بقولِ شاعر:

دُ نیامیں آ دمی کومصیبت کہاں نہیں؟ وہ کونسی زمین ہے جہاں آسال نہیں؟

حالت ِمصیبت کا حکم بیہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کے بجائے بندہ صبر وعاجزی سے کام لے، اس سے اللہ تعالیٰ کی معیت ونصرت نصیب ہوتی ہے۔

تیسری حالت اطاعت کی ہے، اللہ تعالی نے ہرانسان میں نیکی وبدی کی صلاحیت رکھی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہرانسان نیکی وطاعت کی رغبت رکھتا ہے، اور حسبِ تو فیق اس پڑمل بھی کرتا ہے، لہذا جب بھی اللہ تعالی اور اس کے رسول میں ہے۔ کی اطاعت کا موقع مل جائے تو استحفے کے بجائے اللہ تعالی کا کرم سمجھے، اس سے مزیدا طاعت کی تو فیق ملے گی۔ چوتھی حالت معصیت کی ہے، جب انسان نیکی و طاعت کر سکتا ہے تو بدی اور معصیت بھی کر سکتا ہے، اس حالت کا تھم میہ ہے کہ جب بھی گناہ ہوجائے تو فوراً تو بدو استغفار کا اہتمام کرے، اس سے گناہ معاف اور معاملہ صاف ہوجائے گا۔

#### استغفار کی حقیقت:

یہا یک حقیقت ہے کہ انسان میں جہاں نیکی وبدی کی صلاحیت ہے، وہاں بدی کے بعداس پر شرمندہ ہوئے کا جذبہ بھی ہے، اب اگر کوئی شخص اپنے گناہ پر شرمندہ ہوکر اللہ تعالیٰ

متقین کے لیے جوانعام کا وعدہ ہے وہ مستغفرین کے لیے بھی ہے:

سیجان اللہ! استغفار کاعمل تو ایک ہے، مگراس کی برکتیں مختلف ہیں، یعنی استغفار کی برکت سے گناہوں کی معافی کے علاوہ اللہ تعالی قحط سالی کو دور فرما کرخوش حالی بھی عطا فرما ئیں گے، استغفار کی برکت سے اللہ پاک اموال واولا دکی بے برکتی ختم فرما کراس میں اضافہ بھی فرما ئیں گے، اور استغفار کی برکت سے اللہ پاک گرانی اور کھیتی باڑی کی قلت کومٹا کراس میں برکت اور وسعت بھی عطافر مائیں گے، یہ سارے انعام استغفار کے التزام پر ملیں گے۔

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو عجیب بات فرمائی کہ متقین کے لیے جس انعام و اکرام کا وعدہ ہے مستغفرین کے لیے بھی اُسی کا وعدہ ہے۔صاحبو! یہی کیا کم انعام ہے کہ استغفار کی برکت والتزام سے ہم کسی درجہ میں متقین کے مقام تک پہنچ جائیں گے، اگر چہ آخری صف میں رہیں۔(اللّٰہم اجعلنا منہم)

<u> چار چیزیں حاصل کرنے والا چار چیز ول سے محروم نہیں رہتا:</u>

مزیداستغفاری فضیلت سے متعلق حضرت علی کرم اللہ وجہدنے ایک موقع پر بڑی جامع بات بیان فرمائی، جس سے استغفار کی برکت ثابت ہوتی ہے، فرماتے ہیں کہ''حق تعالیٰ سبحانہ و تقذی کی جانب سے جس شخص کو چار چیزیں میسر ہو جائیں وہ چار چیزوں سے محروم نہیں رہ سکتا:

ا- جسے دعاما نکنے کی توفیق مل گئی وہ دعا کی قبولیت ہے بھی محروم نہیں رہ سکتا، کیوں کہ تقالی کا ارشادہ: ﴿ اُدُعُ وُ نِسَى أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴾ (السؤمن: ٦٠) مجھے پکارو، میں تہماری دعائیں قبول کروں گا۔

اس میں دعا کرنے پر قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے، (بشرطیکہ دعا شرائط وآ داب کے

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

علم وعافیت وغیره، بهرکیف التزام استغفار پر بیوعدهٔ پروردگار ہے۔

پی معلوم ہوا کہ جن اسباب کے ذریعہ رزق طلب کیا جاتا ہے ان میں ایک اہم سبب تو بہ واستغفار کا التزام بھی ہے، مگر پریشانی ہے ہے کہ اکثر لوگ آج دیگر اسباب ووسائل تو اختیار کرتے ہیں، کیکن تو بہ واستغفار کا اختیار کرتے ہیں، کیکن تو بہ واستغفار کا اہتمام والتزام نہیں کرتے ، جو حصولِ رزق ورفع حرج کا یقینی سبب ہے، اس کی طرف بہت کم لوگ توجہ دیتے ہیں۔

#### حضرت حسن بصري گاواقعه:

ہمارے بزرگوں نے اپنے احباب کواس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا ہے، جیسا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خواجہ حسن بھری ؓ کی خدمت میں چندلوگ حاضر ہوئے، ایک نے قط سالی کی شکایت کی، دوسرے نے فقیری اور چیا جی کی فریاد کی، تیسرے نے قلت نسل یعنی اولا دنہ ہونے یا کم ہونے کی بات کہی اور چوسے نے جیتی باڑی کی قلت کو بیان کیا، حضرت نے ہرایک کی بات سی، ''فَاََم رَهُمُ کُلَّهُم بِالْاِسْتِغُفَارِ" اس کے بعد ہر ایک سے یہی فرمایا:''دیکھو بھی استعفار کی خوب کشرت رکھو'' کسی نے تعجب سے دریافت کیا ایک سے یہی فرمایا:''دیکھو بھی استعفار کی خوب کشرت رکھو'' کسی اور چیز کی ضرورت نہ ہوگی؟''فرمایا: بیشک استعفار کے التزام سے سارے حالات جیجے ہوجائیں گے اور بیدا پنی بات نہیں، قرآن کریم کا فرمان ہے:

﴿ اِسْتَغُفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاراً يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيُكُمُ مِدُرَاراً ﴾ (نوح: ١١/١٠) يهال ق تعالى نے استغفار يرفع قطسالى كاوعده فرمايا۔

﴿ وَيُمُدِدُ كُمُ بِأَمُوالِ وَّبَنِينَ ﴾ (نوح: ١٢) ميں استغفار پر اموال واولا دکی زيادتی کا وعده فرمايا اور ﴿ وَيَدُعَلُ لَكُمُ جَنَّتٍ وَّيَدُعَلُ لَكُمُ أَنْهُرًا ﴾ (نوح: ١٢) ميں استغفار پر باغ و بہار اور صحیتی باڑی میں زیادتی کا وعدہ کیا ہے۔'' (مرقاۃ)

اورزیادتی نعمت مے محروم نہیں رہ سکتا، اللہ تعالی کا فرمان ہے: ﴿ لَئِنُ شَکَرُ تُهُ لاَّ زِیُدَنَّکُهُ ﴾ (إبراهیم: ٧) اگرتم نے واقعی شکرادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔اس میں نعمتوں کے شکر پرزیادتی نعمت (اور بدرجهٔ اولی بقاء) کا وعدہ ہے۔ مگر ساتھ ہی ناشکری پر عذا بِ شدید کی وعید بھی ہے۔

۳- جسے توبہ کی تو فیق نصیب ہوگئی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے توبہ کی قبولیت اور رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا، قرآنِ کریم میں فر مایا:

﴿ إِنَّـمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللهِ لِلَّذِيْنَ يَعُمَلُونَ الشُّوٓ وَبِحَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنُ قَرِيُبٍ فَأُولُاكَ يَتُوبُو اللهُ عَلَيْهَا حَكِيْمًا ﴾ (النسآء: ١٧)

اللہ تعالی نے توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری لی ہے ان لوگوں کے لیے جونا دانی سے کوئی برائی کر ڈالتے ہیں، (اور ہر گناہ کرنے والا نا دان ہی ہوتا ہے) پھر جلدی ہی (مرنے سے پہلے) توبہ کرلیتے ہیں، تواللہ تعالی ان کی توبہ قبول کرلیتا ہے۔اس میں توبہ کرنے والوں کے لیے مغفرت اور دمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ (حکیمانیا قوال، نصائح اور واقعات/ص: ۲۲۷)

# چار چیز ون پر چارنعمتون کاربانی وعده:

علاوہ ازیں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوئ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ نے چار چیزوں پر چارنعمتوں کا وعدہ فرمایا:

ا- صبر براینی معیت کا۔

﴿ إِنَّ اللَّهِ مَعَ الصَّبِرِينَ ﴾ (البقرة: ١٥٣)

بِ شک! اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ وعدہ صبر کی تینوں قسموں (الصَّبُرُ عَلی المُصِیبَةِ) کوشامل مے۔ رکما فی البیضاوی)

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

ساتھ کی جائے، مثلاً اس کا کھانا وغیرہ حرام نہ ہوتو)وہ مانگنے والوں کومحروم نہیں کرتا، بس ضرورت اس کی ہے کہ سلیقہ سے کوئی مانگے، پھروہ دینے میں دیزنہیں کرتا۔ بقولِ شاعر:

> اللّٰدلُوٹے ہوئے رشتے جوڑ دیتا ہے لاکھ مانگو تو وہ کروڑ دیتا ہے

۲ جسے استغفار کی توفیق مل گئی وہ مغفرت سے بھی محروم نہیں رہ سکتا، یہ التزام استغفار کا دوسرا فائدہ ہے۔ارشاد ہے:

﴿ وَمَن يَعُمَلُ سُوٓءً ا أَو يَظُلِمُ نَفُسَةً ثُمَّ يَسُتَغُفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُوراً رَّحِيْماً ﴾ (النسآء: ١١٠)

اور جوشخص کوئی برا کام کر گذرے، یاا پنی جان پرظلم کر بیٹھے، پھراللہ تعالیٰ ہے معافی مانگ لے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو بہت بخشنے والا، بڑا مہر بان پائے گا۔

اس میں رب العالمین نے التزامِ استغفار پر مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ عاجز کا ناقص خیال سے ہے کہ ت تعالیٰ نے ہمیں شیطانی حملوں کو بے کارکر نے اور اس سے اپنے بچاؤ کے لیے استغفار کی شکل میں ایک ایسا ہتھیار عطافر مادیا ہے کہ جب تک اس کا التزام ہوتا رہے گا، شیطانی تد ابیراور تراکیب ناکام ہوتی رہیں گی۔

صدیث قدسی میں ہے کہ شیطان نے بارگا واللی سے مردود ہونے کے بعد کہاتھا کہ "تیری عزت کی قتم! میں تیرے بندول کو بہکا تار ہول گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسم میں ہیں "اس پر ق تعالی نے ارشا دفر مایا: "وَعِزَّتِی وَ جَلَالِی وَارْتِفَاعِ مَگَانِیُ! لَا أَزَالُ أَنَالُ أَغْفِرُ لَهُمُ مَا اسْتَغْفَرُونِیُ". (رواہ أحمد، مشكوٰۃ المصابیح / ص: ۲۰٤)

میری عزت،میرے جلال اور بلندمقام کی قتم! میں بھی جب تک میرے بندے استغفار کا التزام کریں گے انہیں معاف کرتار ہوں گا۔ (حدیث قدسی نمبر:۱۰)

س- جےاللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پرشگر گزاری کی تو فیق مل گئی وہ برکت

اوران ہی کواس کی ضرورت ہے، حالاں کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندے حتیٰ کہ حضرات انبیاءِ کرا علیہم السلام تو گناہوں سے محفوظ ومعصوم ہوتے ہیں، پھر بھی بکثرت استغفار کرتے تھے، اس لیے کہ استغفار عاصوں اور گنہگاروں کے لیے تو مغفرت ورحمت کا ذریعہ ہے اور مقربین کے لیے ترقی درجات کا بہترین وسیلہ ہے، اس اعتبار سے استغفار سے کوئی مستغنی نہیں، یہ سب کی ضرورت ہے۔

حق تعالی ہمیں حقائق کافہم اوریقین نصیب فرمائے اور سچی توبہ والتزامِ استغفار کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

۲- دعایراستجابت کا۔

﴿ اُدُعُونِي أَسُتَجِبُ لَكُمُ ﴾ (المؤمن: ٦٠) مجھے پکارو، میں تمہاری دعا نیں قبول کروں گا۔البتہ استجابت کی مختلف صورتیں ہیں۔ (کما ورد فی الحدیث)

۳- شکر پرزیا دی نیمت کا کے کماقال تعالیٰ فی القرآن:
 ﴿ لَئِنُ شَکَرُ تُمُ لَا زِیُدَنَّکُمُ وَلَئِنُ کَفَرُ تُمُ إِنَّ عَذَا بِی لَشَدِیدٌ ﴾ (إبراهیم: ۷)
 اگرتم نے واقعی شکرا داکیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اورا گرتم نے ناشکری کی تو یقین جانو میراعذاب بڑا سخت ہے۔

۳- استغفار بربکت کار

﴿ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرُسِلِ السَّمَآءَ عَلَيُكُمُ مِدُرَارًا وَيُمُدِدُكُمُ الْمُوالِ وَبَنِيْنَ وَيَجُعَلُ لَكُمُ أَنْهَرًا ﴾ (نوح: ١٠ تا ١٢)

اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تم پرآسان سے خوب بارش برسائے گااور تمہارے مال واولا دمیں ترقی دے گااور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گااور تمہاری خاطر نہریں بہادے گا۔

یوالتزام استغفار کا تیسرافا کدہ ہے،اور برکت کااصل مطلب کثرت مال نہیں، بلکہ کفایت مال ہے۔

# استغفارسب کی ضرورت ہے:

بہرحال استغفار کا التزام واہتمام کرنے پر گناہوں کی معافی کے علاوہ بڑے بڑے انعامات کے وعدے قرآن وحدیث میں موجود ہیں، جیسا کہ عرض کیا گیا،اس لیے استغفار کا التزام واہتمام نہایت ضروری ہے۔

یہ خیال بہت ہی عامیا نہ اور جاہلانہ ہے کہ استغفار عاصوں اور گنہگاروں کا کام ہے

کلاستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۲۴۸ کلاستهٔ احادیث (۱)

خالى نېيى جى، عربى كامقولى بى: "فِعُلُ الْحَكِيْمِ لَا يَخُلُو عَنِ الْحِكُمَةِ." (روضة الادب فى تسهيل كلام العرب: ٤٥٠٠)

مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس طرح حاکم مطلق ہے اس طرح حکیم مطلق ہے اس طرح حکیم مطلق ہے اور حکیم کی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا ، جب بید حقیقت ہے تو پھر یہ بات بھی تسلیم کرنی ہوگی کہ کا ئنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے ، حتیٰ کہ کفر و شرک اور معاصی میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے ، مولا نا جلال الدین رومی فرماتے ہیں :

درکارخانهٔ عشق از کفرنا گزیرست آتش کرابسوز دگر بولهب نباشد

اس کارخانۂ قدرت میں کفر کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ اگر کفر کرنے والا ابولہب نہ ہوتو پھر جہنم کی آگ کس کو جلائے گی؟ اللہ پاک کوجہنم بھی تو بھرنی اور بھڑ کانی ہے، اس کی غذا بھی تو تیار کرنی ہے! تواس کے لیے کافریارٹی کو پیدا کیا۔

#### حكمت ِمعصيت:

اور جیسے کفر کو پیدا کرنے کی حکمت ہے اسی طرح معصیت کو پیدا کرنے میں بھی حکمت ہے، مثلاً:

ا - ایک بیر که معصیت کی صلاحیت کے باوجود جب بندہ اس سے بیچ گا تو اسے تقو کی نصیب ہوگا اور پھراس سے اللہ تعالیٰ کا قرب ملے گا، فر مایا:

﴿إِنَّ أَكُرَ مَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْكُمُ ﴾ (الحجرات:١٣)

در حقیقت اللہ تعالیٰ کے نزدیکتم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جوتم میں سب سے زیادہ متی ہو۔

۲- دوسری حکمت بیہ ہے کہ بشریت کے تقاضے سے بھی بندہ سے گناہ ہو بھی



#### (14)

# معصیت،تو بهاور الله تعالی کی وسیع مغفرت الله تعالی کی وسیع مغفرت

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِى هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ: "وَالَّذِى نَفُسِى يِيدِه، لَوُ لَمُ تُذُنِبُولَ اللَّه، فَيَعُفِرُ بِيَدِه، لَوُ لَمُ تُذُنِبُولَ اللَّه، فَيَعُفِرُ اللَّه، فَيَغُفِرُ لَهُ اللَّه، فَيَغُفِرُ لَهُ اللَّه، فَيَعُفِرُ لَهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ ال

ترجمہ: حضرت ابو ہریر گفر ماتے ہیں کہ رحمت عالم صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ''قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، اگرتم (بالکل) گناہ نہ کروتو اللہ تعالی تمہارا وجود ختم کردے گا، اورالیسی قوم کولائے گا جو گناہ کرے گی، پھراستغفار کرے گی پھرت تعالی شاندان کی مغفرت فرمادیں گے۔''

#### فعل الحكيم لا يخلو عن الحكمة:

رب کریم کی بنائی ہوئی اس پوری کا ئنات میں کوئی چیز بھی حکمت اور مصلحت سے

لہذاہم فرشتوں کے علاوہ ایک ایس مخلوق لانا چاہتے تھے جس میں طاعت اور معصیت دونوں کی صلاحیت ہو،اب اگر وہ طاقت واستطاعت کے باوجود معصیت سے بچ تو ہمارا مقرب بنے،اور بھی گناہ ہو جائے تو گناہ سے تو بہر کے آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرتے ہماری طرف متوجہ ہوجائے تو ہماری رحمت ومغفرت کا مظہر بنے۔اس حکمت کے پیش نظر حضرت حق تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس میں معصیت وگناہ کی صلاحیت بھی رکھدی۔

مولانا جلال الدین رومی ؓ نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اپنی رحمت ومغفرت کا مظہر بنانے کے لیے پیدافرمایا:

من نکر دم خلق تا سودے کنم بلکہ تا بر بندگان جودے کنم

میں نے مخلوق کواس لیے نہیں پیدا کیا تا کہ کوئی نفع حاصل کروں، بلکہاس لیے پیدا کیا تا کہان پر بخشش اور مہر بانی کروں۔

لین یادر کھے! اس حدیث سے یہ جھنا کہ اللہ تعالیٰ کومعاذ اللہ! گناہ مطلوب ہے،
اور گناہ گار پہند ہے، اور حضور عِلَیٰ اِنْ فرمائی ہے، تو یہ بڑی جاہلا نہ غلط فہمی ہے، انبیاء لیہم
ترغیب دی، یا گناہ گاروں کی ہمت افزائی فرمائی ہے، تو یہ بڑی جاہلا نہ غلط فہمی ہے، انبیاء لیہم
السلام کی تو بعث کا مقصد ہی یہ ہے کہ لوگوں کو گناہوں سے بچایا جائے اور نیکیوں کی ترغیب
دی جائے، دراصل حدیث کا منشا اور مدعا اللہ تعالیٰ کی شانِ غفاریت وستاریت کو ظاہر
کرنا ہے، جس طرح صفت خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مخلوق پیداہو، اسی
طرح شانِ غفاریت وستاریت کے اظہار کے لیے ضروری ہے کہ کوئی الی مخلوق ہوجس سے
گناہ سرز دہو، پھروہ اللہ تعالیٰ کے حضور تو بہ کرے معافی مانکے، تو اللہ تعالیٰ کی صفت غفاریت
وستاریت ظاہر ہو، اور اس کی مغفرت کی جائے، اور حق تعالیٰ جس کی مغفرت فرماتے ہیں دنیا

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

گیا، پھر سے دل سے کی توبدر لی توبندہ توبدر کے اللہ تعالی کامحبوب بن جائے گا، فرمایا: ﴿ إِنَّ اللَّه يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ﴾ (البقرة: ٢٢٢)

ہے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جواس کی طرف کثرت سے رجوع کریں۔اس طرح بندہ باخطا ہوکر بھی باعطار ہے گا۔

س- تیسری حکمت بیرجی ہے کہ معصیت کے بعد ندامت سے جب بندہ مغفرت کا طالب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے معافی دے کراپنی صفت غفاری کا اظہار فرما ئیں گے، اپنی اسی صفت کو ظاہر کرنے کے لیے حدیث مذکور میں فرمایا:

# انسان کی تخلیق میں حکمت:

"لَوُ لَمُ تُذُنِبُوُا .....الخ"لوگو! اگرتم بالکل گناه ہی نہ کروگے توحق تعالی شاختمهارا وجود ہی مٹادیں گے، کیوں کہ تمہاری تخلیق سے اگریہی مقصود ہوتا کہ بس ہر وقت طاعت خداوندی میں گےرہو، تواس کے لیے ملائکہ کافی تھے، انہوں نے توخود ہی کہاتھا:

﴿ وَنَحُنُ نُسَبِّحُ بِحَمُدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ (البقرة: ٣٠) يقول ثاعر:

در دِدل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے پچھکم نہ تھے کروبیاں

فرشتے ہروفت ہماری اطاعت اور عبادت میں رہتے ہیں، ذرہ برابر ہماری نافر مانی نہیں کرتے۔

﴿ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ (التحريم: ٦) جواللہ کے سی حکم میں اس کی نافر مانی نہیں کرتے ،اور وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیاجا تا ہے۔

سے پہلے گناہ ضروری ہے۔لہذااو گناہ گارو!اگرکسی وقت تم سے گناہ ہوجائے،خواہ کیساہی گناہ ہوتو تم سچے دل سے تو بہ کرلو،تم سے یہی مطالبہ ہے۔

قرآن پاک میں ارشادفر مایا:

﴿ أَفَلاَ يَتُو بُونَ إِلَى اللّهِ وَيَسُتَغُفُرُونَهُ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ (المائدة: ٧٤) كيا پُحربھی بيلوگ (معافی کے ليے ) الله تعالی کی طرف رجوعنہیں کریں گے، اور اس سے مغفرت طلب نہیں کریں گے، حالال کہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا مہر بان ہے۔ اس ليے اگر کوئی کا فربھی اپنے کفروشرک سے تو بہاور استغفار کر ہے تو اس کے ليے راستہ کھلا ہے، اگر وہ اپنے کفروشرک سے تیجی تو بہ کر کے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوجائے تو اللہ تعالی کی رحمت کی قتم! وہ اللہ تعالی کوغضبنا کنہیں، رحمٰن اور مہر بان پائے گا۔

جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا جب سر میں ہوائے طاعت تھی، سرسبز شجر امید کا تھا جب صرصر عصیاں چلنے گی، اس پیڑنے پھلنا چھوڑ دیا اللہ کے بندوں نے لیکن اس راہ پہ چلنا چھوڑ دیا پچھسوز وگداز اس محفل میں، باقی نہ رہا اندھیرا ہوا پروانوں نے جلنا چھوڑ دیا شمعوں نے بچھلنا چھوڑ دیا

# حضرت داو دعليه السلام پروحي الهي

احیاءالعلوم میں ایک روایت ہے کہ'' حضرت داودعلیہ السلام پر ایک مرتبہ وحی آئی:
"یا دَاوُدُ! لَـوُ یَـعُـلُمُ المُدُبِرُونَ عَنِّیُ مَا عِنْدِیُ .....الخ"، اے داود! مجھ سے منھ موڑنے والے اگریہ جان لیں کہ ان کی نافر مانیوں کے باوجود مجھے ان سے کتنی محبت ہے؟ اور مجھے ان کی توبہ کا کتنا انتظار ہے؟ تووہ تڑپ تڑپ کر مرجا کیں ، اور سوچئے کہ جب نافر مانوں سے کی توبہ کا کتنا انتظار ہے؟ تووہ تڑپ تڑپ کر مرجا کیں ، اور سوچئے کہ جب نافر مانوں سے

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

میں اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں اور آخرت میں اس پرمؤاخذہ نہیں فر ماتے۔

# اصل مقصودتوبه كي طرف ماكل كرنا ب:

بہر حال اللہ رب العزت اپنے کثیر المغفر ت ہونے کی صفت ظاہر فرمانا چاہتے سے، لہذا حضور حِلیٰ اِیک کی بیصفت ظاہر نہ ہوئے الہذا حضور حِلیٰ اِیک کی بیصفت ظاہر نہ ہوگی، ایسی صورت میں اللہ پاک تمہارا وجود ہی ختم کر دےگا، اور تمہاری جگہا لیسی قوم لائے گا جوگناہ کے بعد تو بہ کرے گی، تو اللہ پاک ان کی سچی کی تو بہ کی وجہ سے اُنہیں معاف فرما کر اپنی صفت غفاری وستاری کا مظاہرہ فرما کیں گے، حدیث مٰدکور میں اس مضمون کو ذکر فرما کر دراصل تو بہ کی طرف ماکل کرنا مقصود ہے۔ (واللہ اعلم)

#### توبه کی حقیقت:

توبہ چار چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے: (۱) گناہ چھوڑ دینا۔ (۲) ہونے والے گناہ پر شرمندہ ہونا۔ (۳) آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا۔ (۴) ہوسکے تو پچھلے گناہ کی تلافی کرنا۔ جس کی تشریح ہے کہ اگر گناہ کا تعلق حقوق اللہ سے ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ، تواس کی قضا کرنا، اورا گرگناہ کا تعلق حقوق العباد سے ہوتو اس کوادا کر دینا، یا معاف کروانا، اگر صاحب حق مرگیا ہوتو اس کے حق میں دعاءِ مغفرت کرتے رہنا۔ اس کا نام ہے شرعی اور سچی توبہ۔

#### توبهكرنے والوں كے ليے خوشخرى:

حق تعالی کوتو بہ کا بیمل بہت پہندہے، یہی وجہ ہے کہ وہ تچی کی تو بہ کرنے والوں کو صرف معاف ہی نہیں فرماتے ہیں۔ چناں چہ آیت کریمہ ﴿التَّائِبُ وُنَ الله الله ﴿ الله الله ﴿ الله وَ الله ﴿ الله وَ الله ﴿ الله وَ الله ﴿ الله وَ الله و الله والله و

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

گناہوں کے سبب بارش نہ ہونے سے سب کے لیے پریشانی ہوتی ہے، سوچ کردل میں تو بہ کا فیصلہ کرلیا، اور پھر چہرہ پر پردہ ڈالا اور غفار الذنوب، ستار العیو ب سے معافی طلب کی:

اے میر بے رب کریم! یہ تیرا بندہ، سرایا گندہ، اپنے گناہوں پر نادم وشرمندہ اور طالب تو بہ بے، " إِلَهِ ہے! عَصَینُتُکَ اَرْبَعِینَ سَنَةً، فَالَّمُهُ لُتَنِی، جِئْتُکَ تَارِبًا فَاقْبُلُنِیُ. " یا اللہ! میں نے چالیس سال تک تیری نافر مانی کی، مگر تو نے مہلت دی، اب تیری طرف تو بہ کے ارادہ سے متوجہ ہوا ہوں، پس قبول فرما، محروم نفر ما، ابس پھر کیا تھا، روایت میں آتا ہے کہ ابھی تو دعا اور تو بہتم بھی نہیں ہوئی کہ آسان سے موسلا دھار بارش شروع ہوگئ، حضرت موسی علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا! عرض کیا: ''اے اللہ! ابھی تو وہ بندہ مجمع سے باہر نکلا بھی نہیں، پھر یہ بارش کسے برسی؟''ارشادہ وا: ''موسیٰ! پہلے جس کی وجہ سے بارش رکی تھی اب اُس کی وجہ سے بارش کی حض کر لی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر لیا۔'' برسائی ہے، اس لیے کہ اس نے تو بہ کر کے ہم سے سے کر کی ہے، ہمیں راضی اور خوش کر لیا۔''

#### مُركبِ توبه عِجائبِ مُركب است تا فلك تاز دبيك لحظهُ زيست

توبه کی سورای بھی عجیب وغریب ہے، جوایک سینٹر میں آسان تک اڑالے جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ملادیتی ہے۔ یہ من کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: 'اے اللہ! میں اس بندہ سے ملنا اور اس کودیکھنا چا ہتا ہوں' فر مایا: ''موسیٰ! جب وہ ہمارا نافر مان تھا، تب تو ہم نے اسے رسوانہیں کیا، اب تو وہ ہمارا فر ما نبر دارین گیا، اس صورت میں ہم اسے ظاہر کرے کیسے رسوا کر سکتے ہیں؟'' (کرامات اولیاء، نزھۃ المجالس، کتاب التوابین/ص ۳۵۵)

# ربِ كريم كى شانِ كريمي وغفارى:

فقیہ العصر علامہ خالد سیف الله رحمانی مرظلۂ فرماتے ہیں: ' قرآن مجید میں الله پاک کو"عَفُوٌ" لیخی بہت زیادہ معاف کرنے والاقرار دیاہے، عربی زبان میں ''عَفُوٌ" کے گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

میں اس قدر محبت کرتا ہوں تو فر ماں برداروں سے میں کتنی محبت کرتا ہوں گا، میں تو ان کے لیے سرایا اشتیاق رہتا ہوں ۔'' (احیاءالعلوم/ص: ۲۵۰،از:''اللہ تعالی اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں''/ص:۲۸۱)

# بنی اسرائیل کے ایک گنهگار کی توبہ پر مغفرت:

واقعی الله پاک کثیر المغفر ت، وسیع الرحت، بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت جلدراضی ہونے والا ہے، چنال چہمروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک مرتبه شخت قحط برا الوگ پریشان اور بے حال ہوکر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگے: حضرت! دعا فرما <sup>ئ</sup>یں کہ اللّٰہ رب العزت بارانِ رحمت نازل فر مادے، حضرت موسیٰ علیہالسلام دعا کے لیےستر ہزار بنی اسرائیل کے ہمراہ جنگل میں نکل گئے اور بارش کی دعا فر مائی:''الٰہی!معصوم بچوں ، نیک بوڑھوں اور بےزبان جانوروں کے طفیل ہم پر رحم فرما کر بارانِ رحمت نازل فرما'' ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتا ہے،اس اعتبار سے دعا کے بعد بجائے امید بندھنے کے آسان پہلے سے زیادہ صاف اور آفتاب پہلے سے زیادہ گرم ہوگیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت حیرت ہوئی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کرعرض کیا: ' نیا الله! اگر تیری بارگاہ میں میری وجاہت ختم ہوگئی ہے تو نبی آخرالز ماں جناب محمد رسول الله صلی اللّٰدعليه وسلم كے واسطہ سے التجاہے كه تواپني رحمت متوجہ فر ماكر بارش نازل فر ما''اسي وقت وحي آئی:''اےموسیٰ! تمہارار تبہ ہمارے یہاں بالکل نہیں گھٹا، مگر بات پیہے کہ تمہاری قوم میں ایک ہمارا نا فرمان ہے، جو حالیس سال سے ہمیں ناراض کرتار ہاہے، جب تک وہ موجود ہے ہم ہرگز ایک قطرہ بارش نہیں برسائیں گے، آپ اعلان کریں تا کہ مجمع سے وہ نافر مان چلا جائے جس کے سبب بارش رکی ہوئی ہے' حکم یا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، تو وہ بندہ اپنی جگہ کھڑ ار ہا، چاروں طرف نظر ڈ الی ، جب اس کےعلا وہ اور کوئی مجمع سے نکلتا نظر نہ آیا تو سوچا اگر باہر نکلتا ہوں تو سب کے سامنے رسوائی ہوتی ہے، اور اگر نہیں نکلتا تو میرے

(گناہوں) کی معافی کے دس اسباب ہیں: (۱) توبہ۔ (۲) استغفار۔ (۳) نیک اعمال۔ (۳) مصیبت میں مبتلا ہونا۔ (بشرطیکہ اس میں شکوہ و شکایت نہ کرتا ہو، بلکہ اوّل مرحلہ ہی میں صبر سے کام لیتا ہو) (۵) قبر کی تنگی و گھبراہٹ۔ (۲) دعاءِ مسلمین کی برکت۔ (۷) صدقهٔ جاریہ جواس کی طرف سے کیا جائے۔ (۸) قیامت کی تختی۔ (۹) حضور طابق تیا ہے کی شفاعت۔ (۱۰) فضل خدا۔ (مستفادا زعمدة الفقہ: ا/ ۳۷)

اس سے معلوم ہوا کہ معافی اور مغفرت کے اسبابِ عشرہ میں سے سب سے اوّل اور اہم سبب تو بہ اور استغفار ہے، جس کی قرآن مجید وحدیث شریف میں جا بجاتا کید اور ترغیب آئی ہے، اس لیے تو بہ کا اہتمام والتزام بہت ہی ضروری ہے۔

دعا تیجیے کہ اللہ پاک ہمیں تو فیق تو بہ عطا فرمائے اور محض اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

\$

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

اصل معنی مٹانے کے ہیں۔"(القاموس المحیط/ص:۱۸۱۱)

پس "عَفُوْ" کے معنی مٹادینے والے کے ہوئے ،اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن گنا ہوں کو معاف کرتے ہیں ان کو بالکل ہی مٹادیتے ہیں ، اور شاید نامہ کا اعمال سے بھی محوفر مادیتے ہیں ، یہ کتنی بڑی شان کر کمی وغفاری ہے؟ انسان جب کسی کو معاف بھی کر دیتا ہے تو وہ غلطی لوح قلب سے مٹانہیں پاتا ، وقتی طور پر جذبہ انتقام کو دبالیتا ہے ، اور جب بھی تعلقات میں نا ہمواری آتی ہے تو پھر اس کو اس کا نامہ اعمال دکھانے اور چھے ہوئے واقعات کو منظر عام پر لانے کے لیے کمر کس لیتا ہے ، لیکن اللہ پاک کے یہاں درگذر کا دامن اتنا وسیع ہے کہ جب کسی کو معاف فر ما دیتے ہیں تو اس کے دیکارڈ (Record) ہی کو حذف کر دیتے ہیں۔ ("شع فر وزان" ص: ۲۹ " بہترین خطاکار")

# الله تعالى برك غَفُورٌ رَّحِيمٌ بين:

بهركيف اللهرب العزت كثير المغفرت بين، معاف كرنے ويسندكرتے بين، اس ليخود فرمايا: "اے مرے پيغمبر! ميرے بندول كو باخبر كردوكه ميں برا ابى عَفُورٌ رَّحِيُمٌ ہول' ﴿ نَبِي عِبَادِى أَنِّى أَنَا الْعَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ (الحدر: ٤٨)

میرے بندوں کو ہتا دو کہ میں ہی بہت بخشنے والا ، بڑا مہر بان ہوں۔

اس کریم ورحیم کی وسعتِ رحمت کے مقابلہ میں دنیا بھر کے مجرموں کے گنا ہوں کی اتنی بھی حیثیت نہیں جو قطرہ کی سمندر کے مقابلہ میں ہے، دنیا والے اگر کثیر المعصیت ہیں تو دنیا کا بنانے والا کثیر المغفر ت ہے، وہ اپنی اس صفت کو ظاہر کرنے ہی کے لیے گنہ کاروں کو پیغام دے رہا ہے کہ گنا ہوں سے گھبرانے کے بجائے تو بہ کرنے کی ضرورت ہے، جو اسبابِ بعافی ومغفرت میں سے بہترین سبب ہے۔

#### اسبابِ مغفرت:

علماءِ كرام نے اسبابِ مغفرت ومعافی كوبيان كرتے ہوئے لكھا ہے كه معاصى

#### 

# توبهاورالله ياكى فندرت مغفرت

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "مَنُ عَلِمَ أَنَّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى مَغُفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرتُ لَهُ، وَلَا أَبَالِي، مَالَمُ يُشُرِكُ بِي شَيْعًا".

(رواه في شرح السنة/مشكوة/ص:٤٠٠٠/ باب الاستغفار و التوبة/الفصل الثاني) ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللّٰہ تعالیٰءنہما حضورِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ الله رب العزت ارشاد فرماتے ہیں: ''جس شخص نے بیہ جان (اور سمجھ) لیا کہ میں گناہوں کے معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں، تو میں اسے (بھی) معاف کر دوں گا ،اور مجھے کوئی پرواہ ( بھی )نہیں ہے ،بشرطیکہ وہ میر ےساتھ کسی کوشر یک نہ کر ہے (شرک نہ کرے)۔(حدیث قدسی نمبر:۱۱)

#### الله تعالى كي صفت فِضل وعدل كا تقاضا:

پیحدیث قدسی ہے،اس میں مشرک کےعلاوہ کسی بھی مجرم کوجب کہوہ تیجی کی توبہ کرنے کے بعداللّٰد تعالٰی کی رحمت سے مایوس نہ ہوتو اللّٰہ تعالٰی نے اس کومعا ف کرنے کا وعد ہ

💥 گلدستهُ احادیث (۱) 📈 📈 📈

فر مایا ہے،رب کریم کی مغفرت اور فضل ورحمت کا ضابطہ نہایت عجیب ہے، جب اس کی اس صفت فضل کا غلبہ ہوتا ہے تو بڑے سے بڑے گناہ بے وزن ہوجاتے ہیں، کیکن اسی کے ساتھ جب اس کی صفت عدل کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر ہڑی سے بڑی نیکی اور عبادت بھی بے حیثیت ہو جاتی ہے،صفت عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس سے ہرگز بےخوف نہ ہوں،اورصفت فضل کا تقاضایہ ہے کہ ہم تو بداوراس کی طاعت کرنے کے بعداس کی رحمت اور وسعت مغفرت سے مجھی بھی ہرگز مایوں نہ ہوں ،اس سے ہمیشہ حسن ظن رکھیں کہ بیکھی فرض عین ہے۔

# جرم معاف ہوسکتا ہے،غداری نہیں:

جس کا اشارہ حدیث بالا میں ماتا ہے، فر مایا کہ جو شخص ہماری رحمت سے اینے گناہوں کی کثرت کے باوجود مایوس نہیں ہے، بلکہ ہم سے حسن طن رکھتا ہے، اور ہمیں تمام گناہوں کے معاف کر دینے پر قادر سمجھ کر طالبِ مغفرت ہوتا ہے تومحض اتنی بات پر بھی ہم اس کی مغفرت کردیں گے،البتہ ہماری طرف سے شرطاتنی ہے کہوہ شرک نہ کرے،اس لیے کہ ہمارے یہاں شرک کی معافی نہیں ، فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِرُ أَن يُّشُرَكَ بِهِ وَيَغُفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَّشَآءُ ﴾ (النساء: ١١٦) بالیقین الله تعالی شرک کرنے والوں کومعاف نہیں کرتا،اس کے علاوہ جس کو جا ہتا ہے بغیرتوبہ کے بھی معاف کردیتا ہے۔ لیکن مشرک جب تک شرک سے سی توبہ نہ کر لے معافی کا حقدار نہیں، کیونکہ بقول شاہ صاحب علامہ سیدعبدالمجید ندمیج ''شرک غداری ہے،اور جرائم معاف ہو سکتے ہیں،غداری نہیں'۔

#### حجاج بن پوسف كا واقعه:

ابومجر حجاج بن يوسف تقفى الهم جريس پيدا هوا ، جوخلفاءِ بني اميه ميس انتها كي سفاك، خونخوار ، سخت مجرم اور ظالم گورنر گذراہے ، ایک لاکھآ دمیوں کواس نے خوداینی تلوار یے قبل کیا ،

چیزیں ایسی ہیں جواس کے یہاں نہایت قابل قدر ہیں: (۱) عاجزی۔ (۲) آنسو۔ کیوں کہ عاجزی کرنا بندوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کانہیں، اس کی صفت تو متکبر ہونا ہے، تکبراس کے سوا کسی کے لیے زیبانہیں، علواس کے لیے، عاجزی ہمارے لیے، یہ صفت مخلوق کی ہے، خالق کی نہیں، اسی طرح رونا بندوں کی صفت ہے، اللہ پاک کی محبت میں یا اس کی خشیت سے رونا یہ ہمارا کام ہے، اس کانہیں، اسے رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دونوں صفتیں ہماری ہیں، اس کی نہیں، اسی وجہ سے اس کے یہاں ان دونوں کی بڑی قدر ہے، حضرت پرتا ہے گڑھی گا اشک ندامت کے متعلق فرماتے ہیں:

تسلی ہم گنا ہگاروں کو ہوگئی اے احمد! بچھادیں گے جہنم کو، بیآنسو ہیں ندامت کے

#### الله ياك طالب مغفرت كومعاف نهكرنے سے حيا كرتے ہيں:

جب بندہ پروردگارِ عالم سے حسن ظن رکھتا ہے اور طالب مغفرت ہوتا ہے تو اللہ پاک اسے مایوس نہیں ہونے دیتے ،حضرت شخ سعدی فرماتے ہیں کہ' جب کوئی گنهگار بندہ اپنی خطاکا اقر ارکرتا ہے، اور اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس وقت اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں:

"يَا مَلاثِكَتِيُ! قَدِ استحيينتُ مِنُ عَبُدِي، وَلَيْسَ لَهُ رَبُّ غَيْرِي، فَقَدُ غَفَرُتُ لَهُ". (روح البيان: سورة الشوري)

اومیرے فرشتو! مجھے تو بڑی حیا آتی ہے میرے بندے سے کہ میں مغفرت طلب کرنے پر بھی اسے معاف نہ کروں،اس لیے کہ میرے بندے کا میرے علاوہ اورکوئی ہے، ہی نہیں، میرے علاوہ اورکون ہے؟ جواُسے معاف کرے، جب اس نے مجھ سے معافی ما نگی تو میں نے بھی اسے معاف کردیا۔ (حدیث قدسی:۱۲)، (گلستاں/ص:۳)

جب یہی بات ہے تو پھر کیوں ہم اپنے گنا ہوں کا اقر ارکر کے طالب مغفرت نہ ہوں؟

کلاستهٔ امادیث (۱) کلاستهٔ امادیث (۱)

اور جن لوگوں کواس کے علم سے قبل کیا گیا اُن کا تو کوئی شار ہی نہیں جتی کہ بہت سے حضرات صحابہ اُ اور تابعین کو بھی اس نے قبل کیا، یا قید کیا، ووجے میں جس وقت اس کا انتقال ہوا، تو پچپاس ہزار مرداور تیس ہزار عور تیں اس کی قید میں محبوس تھیں۔ (سکول عبدالحی/ص:۳۱۵)

حسن بھریؒ اس کے بارے میں فرماتے تھے کہ''اگرتمام امتوں کے منافقوں کو قیامت کے دن ایک پلید میں رکھ دیا جائے ، اور دوسرے میں اس امت کے حجاج بن یوسف کورکھا جائے تواسی کا پلیہ بھاری رہے گا''انداز ہ لگائے کہوہ کتنا خطرناک مجرم ہوگا؟

مگران سب کے باوجود آخری ایام میں جب وہ کینسر جیسے مہلک مرض میں مبتلا ہوا اور زندگی سے مایوس ہوگیا، تو بالکل آخری وقت میں اس کی زبان پر یہ دعاتھی کہ ''یا اللہ! تیرے بندے اور بندیاں میرے بارے میں کہتے ہیں کہ تو میری مغفرت نہیں کرے گا، مگر میری تیرے ساتھ حسن عقیدت اور حسن طن سے ہے کہ تو میری مغفرت پر بھی پوری پوری میری تیرے ساتھ حسن عقیدت اور حسن طن سے ہے کہ تو میری مغفرت پر بھی بوری پوری وری قدرت رکھتا ہے'' کہتے ہیں کہ تجاج بن یوسف بید عاما نگ ہی رہاتھا کہ اس حالت میں اس کا دم نکل گیا، یہ خبر جب خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبد العزیز ؓ کو پینجی تو نہ صرف میر کہ آپ کواس کی موت پر شک ہونے لگا۔

اسی طرح حضرت خواجہ حسن بھریؓ کوکسی نے حجاج کے آخری کھات میں گی گئی اس دعا کے بارے میں اطلاع دی، تو آپؓ نے نہایت تعجب سے فر مایا:'' کیا واقعی اس نے اس طرح دعا کی تھی؟'' لوگوں نے کہا:''جی ہاں' اس پر فر مایا:'' بہتو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فر مادے''۔ (احیاء العلوم، از:'' بکھرے موتی''ص:۱۸)

> جب گناہوں پرنظر جاتی ہے، جھک جاتا ہے سر ان کی رحمت کا خیال آتے ہی اٹھ جاتا ہے سر

الله پاک کے یہاں دو چیزوں کی بڑی قدرہے:

صاحبو! بات پیہ ہے کہ ربِ کریم کے وسیع خزانوں میں کمی کسی چیز کی نہیں،البتہ دو

💢 گلدستهٔ احادیث (۱) 💢 کلدستهٔ احادیث (۲۹۲ کلدستهٔ احادیث (۱)

نے پچھاشعار کھے کہ وصیت کی کہ میرے گفن پر بیاشعار کھودیں:

یارب! تیری رحمت کا امیدوار آیا ہوں

منہ ڈھانکے گفن سے شرمسار آیا ہوں

چلنے نہ دیا بارِ گناہ نے مجھ کو پیدل

اس لیے کندھوں پر سوار آیا ہوں

کہتے ہیں کہ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں پوچھا تو ہتلایا: 'ان اشعار کی وجہ
سے معاف کردیا گیا۔' (از: 'خطبات دین پوری' ج: ۳/ص:۲۹۹)

یعاجز بھی مرنے کے بعدا پی اولاد واصحاب سے گفن پر ایک شعر لکھے جانے کا خواہش مند ہے، وہ یہ ہے:

اِصنعُ بِنَا مَا أَنْتَ أَهُلُهُ وَلا تَفْعَلُ بِنَا مَا نَحُنُ أَهُلُهُ

یعنی اے رب کریم! آپ اپنے کرم سے ہمارے ساتھ وہی معاملہ فرما ہے جوآپ کی شایانِ شان ہے، اور وہ معاملہ مت فرما ہے جس کے ہم ستحق ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی اللہ والے نے انقال کے بعد مجنون کوخواب میں دیکھا تو پوچھا: ''کیا حال ہوا؟'' جواب دیا:''اللہ نے میری مغفرت کردی'' پوچھا:''کس عمل کے سبب؟'' کہا کہ'' بہت سے اللہ والوں نے میرے شق کیلی سے شق مولی سیکھا، اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرمادی۔'' (از: خطبات منوّر/ص: ۱۲۸/ ج:۱)

الله تعالی مغفرت برقدرت والے ہیں:

غرض الله پاک سوائے مشرک کے ہر گنہ کارکو معاف کردیں گے، جب کہ گنہ کار مایوں نہ ہوجائے، بلکہ الله پاک سے حسن ظن رکھے، حدیث پاک میں الله پاک یہی بات فرماتے ہیں کہ "مَنُ عَلِمَ أَنَّى ذُو قُدُرَةٍ عَلَى مَعُفِرَةِ الذُّنُوبِ غَفَرُتُ لَهُ" جو بھی مجھ سے مغفرت پر قدرت کا حسن ظن رکھے گاتو میں اس کی مغفرت کردوں گا، اور مجھے سی کی کوئی پرواہ گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۲۶۱

إلهِى! عَبُدُكَ الْعَاصِى أَتَاكَ مُعِمَّدًا بِالنَّانُوبِ وَقَدُ دَعَاكَ مُقِرًا بِالنَّانُوبِ وَقَدُ دَعَاكَ وَإِنْ تَعُفِرُ فَأَنْتَ لِذَاكَ أَهُلُ وَإِنْ تَطُرُدُ فَمَنُ يَّرُ حَمُ سِوَاكَ؟

# ایک گنهگار بوڑھے کا پراُمیدواقعہ:

حدیث یاک میں ایک عجیب وغریب واقعہ بیان کیا گیا ہے،حضرت ابوطویل شطب مدود کندیؓ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ در بارِرسالت میں ایک نہایت بوڑ ھا تخص حاضر ہوا،اس کی حالت پیتھی کہ ابرو ہے آئکھیں ڈھک چکی تھیں، کہنے لگا:''حضور!اس بوڑ ھے ك بارے ميں كياارشادہ؟ جس نے كوئى كناه نہيں چھوڑا، "عَـمِـلَ الـذُّنُـوُبَ كُلَّهَا فَلَمُ يَتُوكُ مِنُهَا شَيْعًا" حتى كما كران كناهول كوز مين والول مين تقسيم كردياجائے توسب كےسب ہلاک ہوجائیں ، کیااییا بدبخت مغفرت طلب کر لے ، تواللہ تعالیٰ اس کومعاف کرنے پر قادر ہے؟''حضورِا كرم ﷺ نے فرمايا:'' كياتم مسلمان ہو چكے ہو؟''اس نے كہا:''ہاں، ميں الله تعالی کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں'' آپ سال ایکا نے ارشاد فرمایا: "تَفُعَلُ الْحَيْرَاتِ وَتَتُرُكُ السَّيَّاتِ" يَكَى كرت ربو، اوربدى سے دور ربو، الله تعالى تمهارى سیئات کو حسنات سے مبدل فرمادے گا ، اس نے کہا: ' کیا واقعی اللہ یاک کومیری تمام برائیاں معاف کرنے پر قدرت ہے؟'' آپ ﷺ نے فرمایا:'' جی ہاں!'' بیرس کر مارے خوثی کے کہنے لگا: ''اللہ اکبر'' اور یہی جملہ سلسل دہرا تا ہوا چلا گیا، حتیٰ کہ نگاہ سے اوجھل ہوگیا۔'' (ابن جرعسقلا فی نے "الإصابة فی تمییز الصحابة" میں اس حدیث کوسیح قرار دیاہے)۔ (''الله تعالیٰ اینے بندوں سے کتنی محبت کرتے ہیں'' /ص:۷۰۰)

کفن کےاشعاراورعا جز کی خواہش:

اسی طرح ایک عجیب واقعہ منقول ہے کہ ایک شخص کی وفات کا وفت قریب آیا تواس

(٢٩)

# دوجهنمی جماعتیں اوران کی علامتیں

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيُّةِ: "صِنْفَانِ مِنُ أَهُلِ النَّارِ لَمُ أَرَهُ مَا فَوُمٌ مَعَهُمُ سِيَاطُ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ، يَضُرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَ نِسَآءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسُنِمَةِ الْبُحْتِ الْمَائِلَةِ، لاَيَدُحُلُنَ الْجَنَّةَ، وَلا يَجِدُنُ رِيُحَهَا، وَإِنَّ رِيُحَهَا لَيُوجَدُ مِنُ مَّسِيرَةِ كَذَا وَ كَذَا".

( رواه مسلم/ج: ٢/ص: ٣٨٣، مشكونة/ص: ٦٠ ٣/باب مالا يضمن من الجنايات)

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنهٔ سے مروی ہے، رحمت عالم اللہ عنهٔ نے ارشاد فرمایا کہ ' دوگروہ جہنمیوں میں سے ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا تو نہیں، (گروہ بعد میں آئیں گے) ایک وہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں بیل کی دُم کے مانندکوڑے ہوں گے، اور وہ ان سےلوگوں کو (ناحق) ماریں گے، دوسری وہ عورتیں ہیں جو ( کہنے کوتو لباس پہنیں گی، گروہ نہایت باریک یا ستر کے لیے ناکافی ہونے کی وجہ سے گویا) بر ہنہ ہوں گی، وہ (اجنبی) مردوں کو اپنی طرف مائل ہوں گی، اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے مردوں کو اپنی طرف مائل ہوں گی، اور خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، ان کے مردوں کی وجہ سے ) بختی اونٹ کے کوہان جیسے ہوں گے میے عورتیں نہ تو جنت میں داخل

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

نہیں ، میری مرضی ، میں چا ہوں تو بڑے بڑے مجرموں ، نافر مانوں ، ڈاکوؤں اور گندوں کو معافی دے کر اپنا بنالوں ، مجھے لوچھنے والاکون؟ مغفرت پر قدرت والا میں ہوں۔ارشاد ہوتا ہے:

﴿ فَقُلُ رَبُّكُمُ ذُو رَحُمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾ (الأنعام: ١٤٧) آپ كهدد يجيكة تمهارارب بركي وسيع رحمت كاما لك ہے۔ دوسري جگه فرمایا:

﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغُفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلُمِهِمُ ﴾ (الرعد: ٦)
اوربیر حقیقت ہے کہ تمہارارب لوگوں کے لیے ان کی زیاد تیوں کے باوجود معاف
نوالا سے

آیت کریمه کی تشریح کرتے ہوئے مفسر قرآن مولانا عبدالما جددریابادی ّاپنے البیانداز میں تحریمه کی تشریح کرتے ہوئے مفسر قرآن مولانا عبدالما جددریابادی ّاپنے البیان البیان تائی ہوئی نہیں، تائی کے لیے تو مغفرت مغفرت مغفرت 'الناس' کومل رہا ہے، شرط تو بہ کی بھی گئی ہوئی نہیں، تائی کے لیے تو مغفوریت دوسرے دلائل سے بجائے خود ثابت ہے، لیکن یہاں تو ذکر ان انسانوں کا ہے جومغفوریت کے لیے صرف بنیادی شرط ایمان کو پورا کررہے ہیں'۔ (از:مولانا عبدالما جددریابادی ، خدمات و آثار /ص:۱۱۱)

لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ پاک کو قادرعلی المغفر ۃ اور قادرِ مطلق مانیں، اور توبہ کے لیے سیچ دل سے فکر منداور تیار ہوجا کیں، اللہ پاک اپنی رحمت وقدرت سے ہم سب کی مغفرت فر مادیں، ہمیں اپنا بنالیں، اپنے دین کے کاموں میں لگالیں، اور نفس وشیطان کے شرسے بچالیں۔ آمین۔

ُّ اللَّهُمَّ إِنَّ مَغُفِرَتَكَ أَوُسَعُ مِنُ ذُنُوبِنَا، وَرَحُمَتَكَ أَرُجَى عِنْدَنَا مِنُ أَعُمَالِنَا. (المستدرك للحاكم: ١٩٥٢، ١٩٥٤، شعب الإيمان: ٢١٢٦) وَ آخِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيُرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

Fatawa Section

کنستهٔ احادیث (۱) کنستهٔ (

تیرے رب کی (پیہ) طے شدہ بات پوری ہوگی جواس نے کہی تھی کہ میں جہنم کو جنوں اورانسانوں سے انتظمے ضرور بھر دوں گا۔

جنت فضل الہی کا مظہر ہے تو جہنم عذاب الہی کا ،اس لیے جنت کی طرح جہنم میں بھی بہت سے گروہ داخل کیے جائیں گے ، خملہ ان کے آپ علیٰ ایشا نے ارشا دفر مایا کہ دوجہنمی گروہ ایسے ہیں جن کا وجود میر نے زمانہ میں تو نہیں ہے ، مگر بعد کے زمانہ میں بید دونوں جماعتیں ضرور ظاہر ہوں گی ، وجود میں آئیں گی ، چنال چہ آپ علیٰ ایشا کے اس فر مان کے مطابق بعد میں ان کا ظہور ہوا ،اوران کی جوصفات حضور اکرم علیٰ ایک نے اپنے زمانہ میں بیان فرمائی تھیں بعینہ وہ صفات ان میں پائی گئیں ،اور آج امت میں وہ دونوں طبقے موجود ہیں ، اس طرح بیحدیث حضور علیٰ ایک گئیں علمی مجز ہے۔

ظالم پولس طبقه أولى كى مصداق ہے:

ان میں پہلے طبقہ کی دوعلامتیں بیان فرمائی گئیں:

ا- "قَوُمْ مَعَهُمُ سِيَاظٌ كَأَذُنَابِ الْبَقَرِ" أَن كَ بِالْتَعول مِين كَائَ كَا دُمَ كَا مُنذكورٌ بِهول مِين كَائَ كَا دُم كَا نذكورٌ بِهول كَاء

۲- "يَـضُرِبُونَ النَّاسَ"ان كوڙوں سے لوگوں كونا حق يا جرم سے زياده ماريں گے۔

علاءِ محققین فرماتے ہیں کہ حدیث میں جس قوم کا ذکر ہے حضرت عبداللہ بن عمروً کی ایک موقوف روایت کے مطابق اس سے مرادوہ پولیس ہے جولوگوں کو بغیر قصور کے ناحق سزا دیتی ہے، یا جرم سے زیادہ ان کو نا قابل برداشت تکلیف دیتی ہے، جنہیں ملزم اور مجرم میں کوئی تمیز نہیں، وہ ملزم (جس پرکسی جرم کا الزام ہے) کے ساتھ مجرم (جس کا جرم ثابت ہو چکا) جیسا معاملہ کرتے ہیں، اور مجرموں کے ساتھ بے جا زیادتی وتشد دکا معاملہ کیا جاتا

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

ہوں گی اور نہان کو جنت کی خوشبونصیب ہوگی، جب کہ جنت کی خوشبو دور دور سے آرہی ہوگی۔''

# معجزات دوطرح کے ہیں:(۱)علمی (۲)عملی۔

قرآن وحدیث کی وضاحت کے مطابق حضرات انبیاء ورسل علیهم السلام بشر ہوتے ہیں، اور بقول شاہ صاحب علامہ سید عبدالمجید ندیم ہیں، کین بے شر، بلکہ عظمت بشر ہوتے ہیں، اور بقول شاہ صاحب علامہ سید عبدالمجید ندیم میں خلاف بشر ہوتے ہیں!" پھر چوں کہ حضرات انبیاء ورسل علیهم السلام کی ظاہری صورت اور دیگر انسانوں کی صورتوں میں بظاہر نمایاں فرق نہیں ہوتا، اس لیے حق تعالی نے عام انسانوں اور اپنے پنجمبروں میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے جہاں انہیں اور بہت سی خصوصیات عطا فرمائیں وہیں مجزات بھی عطا فرمائے، جو علامات نبوت ہوتے ہیں۔

ہمارے آقا طال اللہ تعالیٰ نے جوم عجزات عطافر مائے وہ دوطرح کے ہیں:
(۱) علمی۔ (۲) عملی عملی معجزہ اسے کہتے ہیں کہ نبی سے کوئی ایبا کام صادر ہوجس سے دوسرے عاجز آجائیں، اور علمی معجزہ یہ ہے کہ نبی سے ایبا کلام ظاہر ہوجس سے اور لوگ عاجز ہوں، نبی کریم طال ہی علمی معجزات بھی بے شار ہیں اور عملی معجزات بھی بے شار ہیں اور عملی معجزات بھی بے شار ہیں، علاء نے فرمایا کہ آپ طال تھا کے اسب سے بڑا علمی معجزہ قرآن ہے، اس کے بعد حدیث ہے۔ صاحبو! قرآن کی ہر ہر آیت، اس طرح ہر ہر حدیث ہمارے آقا طال تھا کی علمی معجزہ ہے۔

#### حديث مذكور حضور طِلانْيَايَامٌ كالمعجزه

علامہ نوویؓ فرماتے ہیں کہ مٰدکورہ حدیث حضورِ اکرم طِلْقَیدہ کے عظیم معجزات میں سے ایک ہے، کیوں کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ وَتَمَّتُ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمُلَّانَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجُمَعِينَ ﴾ (هود: ١١٩)

# اگرنگاین فیشن ہے تو جانورہم سے آگے ہیں:

اس کے بعد طبقۂ ثانیہ کی جارعلامتوں کا ذکر فرمایا۔

(۱) "نِسَآءٌ کَا سِیَاتٌ عَارِیَاتٌ "اس کی تشری میں حضراتِ محدثین کے مختلف اقوال ہیں: ایک قول یہ ہے کہ دنیوی اعتبار سے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، مگراخروی اعتبار سے عاری ہوں گی۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ کپڑے کا لباسِ ظاہری پہنے ہوں گی، مگر تقوی کی کہ کا لباسِ باطنی سے عاری ہوں گی۔ "ولب اسُ التقوی ذلك خیرٌ "تیسراقول یہ ہے کہ وہ عورتیں مراد ہیں جو بظاہر کپڑے پہنے ہوں گی، مگران کا کپڑے پہنانہ پہنا دونوں برابر ہوگا، کیوں کہ کپڑوں کا مقصد لینی سرعورت عاصل نہ ہوگا، اس لیے کہ وہ کپڑے اس قدر باریک یا تنگ یانا کافی ہوں گے کہ ساراستر نظرآئے گا، یاا کثر حصہ نظرآئے گا۔ جیسے ململی ناکلون اور نیٹ والے کپڑے وغیرہ، یاایسے چست کپڑے جن سے جسم کا ابھار ظاہر ہو، جیسے جنس پیڑے جن سے جسم کا ابھار ظاہر ہو، جیسے جنس پیڑے دیں یہ جست کپڑے جن سے جسم کا ابھار ظاہر ہو، جیسے جنس پیڑے دی گے۔

دور نبوی جوشرم وحیا اور عفت و پاکدامنی والا دور تھا اس میں تو یہ بات سمجھنا بظاہر مشکل تھا، مگر دورِ حاضر میں اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ، اب تو ایسے باریک یا کم سے کم کپڑے پہننا جن سے ستر نظر آئے فیشن ہے۔

پھراس میں غیر مسلموں کی شخصیص نہیں، بقسمتی سے بہت ہی ہماری مسلم خواتین بھی ان چیزوں میں پیش پیش نظر آتی ہیں کہ ہم تہذیب جدیداور آزادی نسواں سے کیوں محروم رہیں!

> فیشن کے دور میں کون کس سے آگے ہیں اگر نگا پن فیشن ہے تو جانور ہم سے آگے ہیں

اس کے علاوہ لباس نہ پہننے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اپنا جو مخصوص لباسِ زنانہ ہے اس سے عاری ہوں گی، جبیبا کہ آج کل معاشرہ میں یہ چیز زیادہ مقبول ہورہی ہے کہ لڑکوں کو گلاستهٔ اعادیث (۱) گلاستهٔ اعادیث (۱)

ہے،اور پھرغضب ہیہے کہ بیمعاملہ عموماً کمزوروں یا مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے،اوروں کے ساتھ کیا جاتا ہے،اوروں کے ساتھ دعایت برتنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔حالاتِ حاضرہ اس کا واضح ثبوت پیش کرتے ہیں،حضرت مولانا محمد احمد پرتا پ گڑھی گنے ان ہی حالات کے پیش نظر بہت پہلے فرمایا تھا:

ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہوجاتے ہیں بدنام وہ تل بھی کرتے ہیں تو پاجاتے ہیں انعام

اسلام نے بھی کسی طبقہ کے لیے کسی طبقہ کے ساتھ قطعاً ظلم برداشت نہیں کیا، ظالم کی کھل کر مذمت کی اور اس کوعذاب کی وعید سنائی، خواہ وہ کوئی بھی ہو، فر مایا:

﴿ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلَدِ هَلُ تُجْزَوُنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمُ تَكْسِبُونَ ﴾ (يونس: ٢٥)

پھرظالموں سے کہاجائے گا کہاب ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھو،کسی اور چیز کانہیں صرف اس (بدی) کا بدلہ دیا جائے گا جوتم (ظلم کی شکل میں) کماتے رہے ہو۔

الہذاوہ پولیس جو ہر طبقہ کے لیے محافظ ہونی چاہیے، اگر وہی بدشمتی سے ظالم بن جائے تو یقیناً وہ صنف اول میں شامل ہوگی، اب رہی بات یہ کہ حدیث بالا میں تو کوڑوں کا ذکر ہے، تواس کا جواب یہ ہے کہ اس زمانہ میں بندوق، رائفل اور A.K. 56 وغیرہ کا وجود نہ تھا، لہٰذا اگران کا ذکر کیا جاتا تو سمجھنا وشوار ہوجاتا، اس لیے کوڑوں کے ذکر پراکتفافر مایا گیا، ورنہ دورِ نبوی کے بعدا بیجا وشدہ ہتھیار جو پولیس وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں وہ سب اس میں داخل ہیں۔ (واللہ اعلم)

علاوہ ازیں جولوگ بے قصور اور بے گنا ہوں کواپنے ظلم وتشد د کا نشانہ بناتے ہیں وہ بھی اس حدیث کے مصداق ہیں۔

کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۲۷۰ کلاستهٔ اعادیث (۱)

ہوں گی، ظاہر بات ہے کہ اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھرزنا کاری، فحاثی، عیاثی اور بدکاری کی کثرت ہوگی، جیسا کہ آج ہور ہاہے، اب تو آئے دن بین الاقوامی سطح پرحسن کی نمائش کے مقابلے ہور ہے ہیں، جن میں سب سے زیادہ رول میڈیا اداکر رہا ہے، میڈیا نے عورت اوراس کے جسم کے خدو خال، حسن و جمال اوراس کی بربنگی کو تجارت بڑھانے کا ذریعہ بنالیا ہے، آج موڈلنگ ایک نفع بخش کاروبار بن گیا ہے، جس میں عورتیں اور بڑے بڑے گھرانوں کی لڑکیاں اپنے جسم کی نمائش کا منہ مانگا معاوضہ وصول کرتی ہیں، پیلڑکیاں اور عورتیں ساری دنیا کے اجبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور خود بھی مائل ہور ہی ہیں، یقیناً جسم کی نمائش کے مقابلہ میں جو عورتیں شریک ہوتی ہیں وہ طبقہ نانیہ میں داخل ہیں۔ یقیناً جسم کی نمائش کے مقابلہ میں جو عورتیں شریک ہوتی ہیں وہ طبقہ نانیہ میں داخل ہیں۔ (العیاذ باللہ العظیم)

قرآن نے ہرطرح کی بے حیائی اور بدکاری سے متنبہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:
﴿ وَ لاَ تَقُرُ بُو الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ﴾ (الأنعام: ١٥١)

اور بے حیائی کے کاموں کے پاس بھی نہ پھٹکو، چاہے وہ بے حیائی کھلی ہویا چھپی ہوئی ہو۔
آیت کر بمہ سے معلوم ہوا کہ بے حیائی، بے جابی، لباس میں بے شرمی اور فحاثی کی تمام خفیہ صور تیں خواہ پبلک میں ہوں، یا پرائیوٹ ہوں، یکسال طور پر سبجی مردوزن کے لیے حرام قرار ہیں۔

# بيونى يارلر:

٧- طبقہ تانيكى چوتھى نشانى: "رُوُّ وُسُهُنَّ كَأَسُنِمَةِ الْبُحُتِ الْمَائِلَةِ". وه عورتيں اپنے بالوں كوبطور فيشن ايسا بنائيں گى اور سنواريں گى كہ ان كے سرول كے بال بختى اون كے كو ہان جيسے نظر آئيں گے، حالاں كہ شرعاً عورتوں كے بال بھى ستر ميں داخل ہيں، مگر يہ عورتيں اُن كوطرح طرح سے سنوار كر ظاہر كريں گى۔ يہسب پچھ ہمارے زمانہ ميں ہورہا ہے، بہت سى عورتيں اسنے بالوں كومخلف انداز ميں باندھ كرسركے جے ميں موڑ ليتى ہيں، جو

کی الباس اورائ کیوں کولڑ کوں کالباس پہناتے ہیں،ان کے نزد یک یہ فیشن اور فخر کی چیز کے۔ سے۔

چناں چہ ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ ایک دعوت میں مردوعورت ایک ہی جگہ موجود تھ،
ایک نوعمر کود یکھا گیا کہ رواج کے مطابق میز پر کھانالگار ہاہے، کسی نے کہا: ''کہ لڑکا بڑا ہونہار ہے، سلیقہ مندی سے کام کر رہاہے' اس پر چیچے سے آ واز آئی کہ ''میاں! پہلڑ کا نہیں، یہ میری لڑکی ہے' ان صاحب نے چیچے مڑکر دیکھا اور نظر ڈال کر کہا: ''معاف کرنا! مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ اس کی والدہ ہیں' اس نے فوراً جواب دیا کہ''میاں! آپ صحیح دیکھا تیجے گا! میں والدہ نہیں، والدہ ہوں۔'' (ترقی/ص:۵۲، از: ''کتابوں کی درسگاہ میں'' کس:۱۱)

احادیث مبارکہ میں ایسے مردو وعورت پرلعنت آئی ہے جولباس اور وضع قطع میں ایک دوسر بے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔

حسن کی نمائش کے مقابلہ میں شریک عور تیں طبقہ ٹانیہ میں داخل ہیں:

7- اس کے بعد طبقہ گانیہ کی دوسری علامت ہیہ کہ "مُمِیلُاتٌ" وہ عورتیں الیں بے شرم و بے غیرت ہوں گی جواجبی مردوں کو اپنی اداؤں، اپنے اشاروں اور طرح طرح کے نازنخروں کے ذریعہ اپنی طرف مائل کریں گی۔اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عورتیں اللہ تعالی کی اطاعت اور اپنی عصمت کی حفاظت سے اعراض کریں گی اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کریں گی۔اب دور حاضر میں یہ با تیں نہ صرف وجود میں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف مائل کریں گی۔اب دور حاضر میں یہ با تیں نہ صرف وجود میں آج کی ہیں، بلکہ ان کی بہتات ہے، آج جا بجا فہ کورہ صفات کی حامل خوا تین سر ٹوں، پارکوں اور پارٹیوں میں پائی جاتی ہیں، بازاروں میں تو ایسی عورتوں کی اس قدر کشرت ہونے گی ہے اور پارٹیوں میں پائی جاتی ہیں، بازاروں میں تو ایسی عورتوں کی اس قدر کشرت ہونے گی ہے کہ ایک غیرت مند آ دمی کے لیے دوکان پر بیٹھنا، بلکہ بازار جانا مشکل امر بن گیا ہے، شریف مردوں کوتو شرم ہے، پران عورتوں کونہیں۔ فیا للاسف و یاللعہ جب!

س- اورتيسرى علامت ہے: "مَائِلاتْ" وہ خود بھی ان کی طرف مائل

اجنبی مردوں کے سامنے بناؤسنگاراور نخرے کرنے والی عورت قیامت کے دن کی تاریکی کے مانند ہوگی، کیوں کہ دنیا میں اس نے غیروں کے لیے زینت اختیار کی تھی، جس سے لوگوں کے دل کا لے ہوئے تھے، تو قیامت کے دِن اس کی سزا بھی "الے جَزَاءُ مِنُ جِنُسِ الْعَمَلِ" کا مصداق بنے گی۔

# موڈرن عورتیں جن میں بیچارعلامات ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے:

بہر حال طبقہ ٹانیہ میں جہنمی عور توں کی جار صفات اور علامات بیان فرمائی گئی ہیں، جو آج آپ آپ کو Modern کہتی ہیں، تقریباً ان میں بیسب باتیں پائی جاتی ہیں، اس صورت میں ان کے لیے حدیث مذکور میں رحمت عالم علی کے سخت وعید بیان فرمائی کہ "لاَ یَدُ خُلُنَ الْجَنَّةَ " وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پاسکیں گی، حالال کہ وہ خوشبو سالہا سال کی مسافت سے آتی ہوگی، مگر بی عور تیں اس سے بھی محروم رہیں گی، جب تک خوشبو سالہا سال کی مسافت سے آتی ہوگی، مگر بی عور تیں اس سے بھی محروم رہیں گی، جب تک اپنے جرائم کی سزانہ پالیں، کیوں کہ حضرات محدثین کی تشریح کے مطابق یہاں دخولِ جہنم یا مدت طویل مراد ہے، خلود فی النار مراد نہیں۔

پھریہاں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ جنت کی خوشبوکتنی مسافت تک سوگھی جاسکتی ہے،البتہامام بخاریؓ کی ایک دوسری روایت میں اس کا ذکر ہے:

" وَإِنَّ رِيُحَهَا تُو جَدُ مِنُ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا". (رواه البخاری، مشکوة/ص: ۹۹) اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چالیس سال کی مسافت سے جنت کی خوشبوسو کھی جا سکے گی الیکن یہ بدنصیب عورتیں اس سے بھی محروم رہ جائیں گی۔

غرض اس حدیث شریف میں ناحق لوگوں کو مارنے اوراُن پرظلم کرنے والوں کے لیے اسی طرح فیشن کی زہر ملی وبا میں مبتلا ہونے والی عورتوں کے لیے بیر کھی فکر رہہ ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے حدیث مذکور میں انہیں جہنمیوں کا گروہ قرار دیا ہے۔ (والعیاذ باللہ العظیم)

گلدستهٔ احادیث (۱)

بالکل اونٹ کے کو ہان کی طرح نظر آتا ہے، بلکہ آج اس کے لیے با قاعدہ بیوٹی پارلرموجود ہیں، یہ (Beauty Parlour) ایک انگریزی لفظ ہے، جس کے اردومعنی ہیں: ''افزائش حسن کا ادارہ'' جس میں بدن پر مختلف ہم کے نقش ونگار بنانا، سینے کے ابھار کو بتکلف بڑھانا، مونٹوں کی ساخت میں تبدیلی ، مصنوعی تل بنانا، لمبے لمبے نا خنوں پر ڈیزائن بنانا، اور بدن کے ظاہری و چھے حصوں پر مہندی وغیرہ کے ڈیزائن بنانا، نیز بالوں کو طرح کے اسٹائل سے بنانا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے:

چلی جاتی ہیں آئے دِن وہ ہوٹی پارلرمیں یوں ان کا مقصدہ مثالِ حور ہوجانا کر یہ بات بیگم کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی ؟ کمکن نہیں کشمش کا انگور ہوجانا!

اورصرف اسی پربس نہیں اب تو یہاں تک سننے میں آیا ہے کہان ہوٹی پارلروں میں پس پر دہ جسم فروشی کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔ (العیاذ باللہ العظیم)

شوہر کے لیے سنور نے پر تواب، اوروں کے لیے سنور نے پر عذاب:

یادرکھو! اسلام نے آرائش (سجاوٹ) و زیبائش (خوبصورتی) کی اجازت ضرور دی ہے، کیکن اس کی ایک حدبھی مقرر کی ہے، عورتوں کو بیاجازت صرف اورصرف اپنے شو ہروں کوخوش کرنے کے لیے دی گئی ہے، مگر آج کل عورتیں اس اجازت کا غلط اور ناجائز استعال کرتی ہیں، کہ عموماً بجائے شو ہر کے دوسروں کے لیے بنتی سنورتی ہیں، علماء نے فرمایا: "وہ مسلمان خواتین جواپنے شو ہروں کوخوش کرنے کے لیے زیب وزینت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے تو ب وزینت اختیار کرتی ہیں ان کے لیے تو ب عنداب ہے۔"

حدیث پاک میں ارشا دفر مایا گیا:

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهُلِهَا كَمَثَلِ ظُلُمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ".

(سنن الترمذي/ باب ما جاء في كراهية خروج النساء/ص: ١٣٩)



# (m+) تنین جرائم اوران کی سزائیں

بسُم اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُم

عَنُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهُ:" إِذَاعَظَّمَتُ أُمَّتِي الدُّنْيَا نُزعَتُ مِنْهَا هَيْبَةُ الإسكلام، وَإِذَا تَرَكَتِ الْأَمُرَ بِالْمَعُرُوفِ وَالنَّهُيَ عَن الْـمُنُكُرحُرمَتُ بَرَكَةَ الْوَحُي وَإِذَا تَسَابَّتُ أُمَّتِيي سَقَطَتُ مِنُ عَيْنِ اللَّهِ". (نوادر الأصول في أحديث السرسول عَلَيْكُ اص: ٢٧٠، ج: ٢ از: حديث نبوي اوردور عاضرك فتخ/ص:۱۳۴، كنز العمال/ص:۲ 2/ ج:۳)

ترجمه: حضرت ابوہریرہؓ ہے روایت ہے، رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ "جب میری امت دنیا کوعظیم سمجھنے گگے گی تو اس (کے دل) سے اسلام کی ہیبت نکال لی جائے گی،اور جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنكر حچھوڑ دے گی تو وحی کی برکت سے محروم کردی جائے گی ،اور جب میری امت آپس میں گالی گلوچ کرنے گلے گی تو اللہ تعالیٰ کی نظر سے گرجائے گی۔

پیجان مٹانے سے شان بھی مٹ جاتی ہے:

یہ حقیقت ہے کہ سی بھی عظیم الشان شخصیت کی عظمت اور شان وشوکت اس وقت

💢 گلدستهُ احادیث (۱) 

اوران دوجہنمی جماعتوں کی جوعلامتیں حضور حِلاَیٰ کے اپنے زمانہ میں بتلائی تھیں جب كهاس وقت ان كا وجودا ورنام ونشان نه تها، مكر آب عليني في غرمايا: ' 'بعد ميس بيركروه پيدا ہوں گے،جن کی پیعلامتیں ہوں گی' وہ ساری باتیں آج علی وجہالاتم یائی جاتی ہیں،اس لیے بجاطور برکہاجا سکتا ہے کہ بیحدیث بھی حضور طلقی کے کاعلمی معجزہ ہے، کیوں کہ بلا مشاہدہ ان حالات کی منظرکشی بفضلہ تعالیٰ آپ ﷺ ہی کا اعجاز ہے۔

الله ماک ہمیں سمجھنے کی تو فیق عطا فر مائے ،اورا بنی رحمت سے ہمیں جہنمیوں والے كامول سيمحفوظ ركھے۔آمين۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبكَ خَيرالُخَلُق كُلِّهمُ

\$\frac{1}{2} \ldots \frac{1}{2} \

Fatawa Section

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۲۷۱ کلدستهٔ احادیث (۱۷ کلدستهٔ احادیث (۱۷ کلادستهٔ (۱

اس توجہ دلانے کے باوجوداب وہی امت اگر حقیر دنیا کو عظیم سمجھنے گے گی تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اسلام کی عظمت و ہیت اس کے دل سے زکال دی جائے گی۔ آج جب ہم لوگوں نے حقیر دنیا کو عظمت میں ہمچھ لیا تو اس کی نحوست سے اسلام اور دین وایمان جس پردارین کی کامیا بی کا مدار ہے اس کی وقعت ہمارے دلوں سے نکل گئی، یہی وجہ ہے کہ اب عموماً لوگوں کو آخرت کی کوئی پرواہ نہیں، دنیا کے معمولی نفع کے عوض دین کا سودا ہور ہا ہے، ہدایت کے بدلے صلالت خریدرہے ہیں، ان ہی لوگوں کے بارے میں قرآنِ کریم نے فرمایا:

﴿ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشُتَرَوُا الضَّلْلَةَ بِالْهُدى ﴾ (البقرة: ١٦)

یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خرید لی ہے۔ (العیاذ باللہ العظیم)

#### ایک عبرت ناک داقعه:

علامہ ابن الجوزیؓ نے اپنی مشہور کتاب 'صیدالخاط' میں فانی دنیا اور دولت کے بجاریوں کے چند وا فعات نقل کیے ہیں ،من جملہ ان کے ایک ہیے ہے کہ ایک آدمی مسجد میں ہمیشہ جھاڑ ولگا کر اس کی مٹی جمع کرتا ، اور پھر اس مٹی سے اینٹیں بنا تا ، لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی ، تو کہنے لگا: 'نیم مبارک مٹی ہے ، اس لیے میری خواہش ہیے کہ میری قبراسی مٹی سے بنی ہوئی اینٹوں سے بنائی جائے' چناں چہ جب وہ مرگیا تو حسب وصیت اس کی قبراسی کی بنائی ہوئی اینٹوں سے بنائی جائے' چناں چہ جب وہ مرگیا تو حسب وصیت اس کی قبراسی کی بنائی ہوئی اینٹوں سے تیار کی گئی ، لیکن پچھا بنٹیں نچھی میں اتفاق سے وہ گھر گرگیا ، تو اینٹیں بھی میں استعال کرلیا ، پچھ مدت کے بعد بارش کے موسم میں اتفاق سے وہ گھر گرگیا ، تو اینٹیں بھی فاہر ہوگئیں ، اللہ تعالیٰ کی شان کہ وہ ساری اینٹیں دنا نیر کی شکل میں تبدیل ہوگئیں ، تو اس مخص کی قبر کھود کر ان تمام اینٹوں کو جو مسجد کے گر دوغبار سے بنی ہوئی اینٹیں دنا نیر کی شکل میں تبدیل ہوگئیں ، تو اس شخص کی قبر کھود کر ان تمام اینٹوں کو جو مسجد کے گر دوغبار سے بنی ہوئی اینٹیں دنا نیر کی شکل میں تبدیل ہوگئیں ، تو اس شخص کی قبر کھود کر ان تمام اینٹوں کو جو مسجد کے گر دوغبار سے بنی ہوئی اینٹیں دنا نیز کی وجہ سے دنا نیر کی شکل میں تبدیل ہوگئیں ، تو اس شخص کی قبر کھود کر ان تمام اینٹوں کو جو مسجد کے گر دوغبار سے بنائی کی وجہ سے دنا نیر کی شکل اختیار کر گئی تھیں ، نکال لائے ۔ ( کتابوں کی درسگاہ میں/ص ۱۸۱۰)

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

تک باقی رہتی ہے جب تک وہ اپنی پہچان باقی رکھے، لیکن اگروہ اپنی پہچان کومٹاد ہوتی پہلے اس کی عظمت وجلالت اور قدرومزلت بھی ختم ہوجاتی ہے، جیسے پرائم منسٹر کی ایک پہچان ہوتی ہے، جیسے پرائم منسٹر کی ایک پہچان ہوتی ہے، جیسے کہ وہ لوگوں پر حکومت کرے، ملک کے نظام کو سنجا لے اور اس کا انظام کرے، اگروہ اپنی بہچان کومٹا کر خرافات میں مبتلا ہوجائے، اور کرنے کے کام نہ کرے تو لوگوں میں اس کی عظمت بھی باقی نہیں رہتی جتی کہ پھرائیکٹن کے بعد وہ وقت بھی آتا ہے کہ اس کے تمام اعزاز وخصوصیات ختم ہوجاتی ہیں۔ بالکل اسی طرح امت مجمد یہ کا بھی حال ہے، اس کی عظیم شان اور پہچان ہے کہ اس کے عظمت امر بالمعروف، نہی عن الممئلر ، دین کی محنت اور آپس میں اخوت ہو، یہ امت محمد یہ کی اصل شان اور پہچان ہے، جس کی وجہ سے بارگا والہی سے اسے ﴿کُنتُمُ حَیْرُ أُمَّةٍ ﴾ کا خطاب واعز از ملا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف اعز از وخصوصیات سے نواز اگیا، لیکن جب بیامت اپنی پہچان ختم کرد ہے گی تو اس کی وہ شان وعظمت بھی ختم ہوجائے گی۔

# حقير دنيا كوظيم بمجھنے كى نحوست:

چناں چہ حدیث بالاسے بیمضمون مستفاد ہوتا ہے کہ دنیا کی امت مسلمہ کے دل میں کوئی خاص عظمت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ دنیا امت مسلمہ کے لیے قید خانہ ہے، قبراس کا قلعہ اور جنت اس کا ٹھکا نہ ہے، اِس عظیم الشان امت کو دنیا کی دنائت و حقارت سمجھا کرآخرت کی طرف متوجہ کیا گیا تھا، اللہ تعالی کا ارشا دسرایار شادہے:

﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَا عُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأُواهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمِهَادُ ﴾ (آل عمران: ٩٥)

جن لوگوں نے گفراپنالیاان کا شہر میں (خوش حالی کے ساتھ) چلنا کھر ناتمہیں ہرگز دھو کہ میں نہ ڈالے، یہ تو تھوڑا سامزاہے، (جو بیاڑارہے ہیں) پھران کا ٹھکا ناجہنم ہے، اور وہ بدترین بچھونا ہے۔ کلاستهٔ احادیث (۱) کلاستهٔ احادیث (۲۷۸ کلاستهٔ احادیث (۱

ذَٰلِكَ بِمَا عَصُوا وَّ كَانُوا يَعُتَدُونَ٥ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوُنَ عِن مُّنُكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَفُعَلُونَهُ وَالمَائِدة : ٧٨-٧٩)

بنی اسرائیل کے کافروں پر (حضرت) داوداور حضرت عیسی ابن مریم علیهاالسلام کی زبانی لعنت کی گئی، (یعنی اس لعنت کاذکر زبور میں بھی تھا جو حضرت داودعلیهالسلام پر نازل ہوئی تھی، اور انجیل میں بھی تھا جو حضرت عیسی علیه السلام پر اتری تھی) اس وجہ سے کہ وہ نافر مانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جووہ کرتے تھے دورکتے نہ تھے، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت براتھا۔

بیان یہودیوں کی طرف اشارہ ہے جومدینہ طیبہ میں آباد تھے۔اب اگرخدانخواستہ اس امت کے لوگ بھی جب ایسا کریں گے، تو حدیث نذکور کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کرنے کی وجہ سے برکت وحی سے محروم ہوجا ئیں گے۔

# وحی کی برکت کیاہے؟

وحی الہی میں سب سے عظیم الشان چیز چوں کہ قرآنِ ہے، پھر نبی کریم طلاقیا کے ا فرمان ہے،اس لیے علماء نے فرمایا کہ وحی کی تین بر کتیں ہیں:

(۱) قرآن وحدیث کا فہم۔(۲) قرآن وحدیث پرعمل۔(۳) وعدۂ قرآنی وبشارت نبوی پرخوشی اور وعیدر بانی پرخوف کا ہونا۔

مگر جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ترک کرنے سے برکت وہی سے محروم کر دیے جائیں گے تو پھر قرآن وحدیث سمجھنا دشوار ہوجائے گا، اور احکام قرآنی وحدیث نبوی پر عمل کرنا مشکل ہوجائے گا، اور قرآنی و نبوی وعدوں پرسے یقین اٹھ جائے گا، جس کی وجہ سے نبقرآن وحدیث کے وعدول سے خوشی ہوگی، اور نبان کی وعید کا خوف ہوگا، جسیا کہ اب ہور ہاہے۔ (اللّٰہم احفظنا منه ، آمین)

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

طلال وحرام سے کیا ہے غرض؟ یہاں تو پیٹ جرنے کا ہے مرض

یہ حقیر دنیا کوعظیم سمجھنے کی نحوست پر بطورِ مثال ایک واقعہ پیش کیا گیا، ایسے واقعات، بلکہ اس سے خطرناک واقعات بھی آئے دن پیش آتے رہتے ہیں۔

بعض علماء نے فرمایا کہ' حدیث کے اس جملے: "نُوزِعَتُ مِنُهَا هَیْبَةُ الإِسُلَامِ" کا مطلب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو لوگوں کے دلوں میں امت کی جوعظمت اور ہیت اسلام کی وجہ سے ہے وہ ختم ہوجائے گی۔'

آج اگر ہماری کوئی عظمت اور وقعت لوگوں میں نہیں رہی تو پیے تقیر دنیا کوظیم سمجھنے کی نحوست نہیں تو اور کیا ہے؟

# برکت وحی سے محرومی:

آ گے فرمایا:

"وَ إِذَا تَرِكَتِ الْأَمُرَ بِالمَعُرُوفِ وَالنَّهُيَ عَنِ المُنُكَرِ حُرِمَتُ بَرَكَةَ الوَحُي"
امر بالمعروف اور نهى المنكر جواس امت كاخصوصى وصف اور پهچان ہے، جس كے
سبب اسے خيرامت كا خطاب ملا، جب امت اسى فريضهُ و بنى اور فرضِ مضمى كور كرد كى تواللدرب العزت وحى كى بركات سے محروم فرماديں گے۔

یدایک زبردست نقصان ہے جو بھلائیوں کا حکم اور برائیوں سے منع کرنے کو چھوڑ نے کے نتیجہ میں ہوتا ہے، اور پھراس کی وجہ سے نیکی کی وقعت اور برائی کی نحوست بھی آ ہستہ آ ہستہ تم ہوجاتی ہے۔

يمى ہوا بنى اسرائيل كے ساتھ، جس كے سبب بالآخران برلعنت كى گئى، فرمايا: ﴿ لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنُ بَنِي إِسُرَائِيْلَ عَلَى لِسَانِ دَاؤُدَ وَعِيسُلَى ابْنِ مَرْيَمَ

اب خوابِ غفلت میں سوئے ہوئے افرادِ امت کو جگانا آپ کا فرضِ مضی ہے، اگر وہ آسانی سے نہیں جاگے اور ہلاکت کا خطرہ قریب پہنچ چکا ہے تو ان سوئے ہوؤں کو جھنچھوڑ ہے، ممکن ہے کہ نیند (اور بے دین) کی غفلت میں وہ آپ کے در دِ دل اور دعوتِ دین کو نہ بجھیں، بلکہ وہ آپ کو بخت ست بھی کہد دیں، اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس شکش میں آپ کو جانی، جسمانی یا قلبی صدمہ پہنچ، لیکن خبر دار! ان اندیثوں سے آپ اپنا فرضِ منصی مت بھولیے، اور ﴿ تَوَاصَوا بِالصَّبُرِ ﴾ کے حکم پر ممل کرتے ہوئے اپنافریضہ انجام دیجے! ﴿ تَوَاصَوا بِالْحَبُرِ ﴾ کے حکم پر ممل کرتے ہوئے اپنافریضہ انجام دیجے! آگے بڑھے اور پر چم اسلام ہاتھ میں لے کر چار دانگ عالم کو بتا دیجے:

"No East, No West, Islam is The Best."

'' نه مشرق، نه مغرب، بس اسلام ہی سب سے بہتر ہے۔'' دعا بھی کریں کدربِ کریم ہر مسلمان کواس کی تو فیق دے:

قوتِ عشق سے ہر بیت کو بالا کردے ہم دہر میں اسم محمد سے اجالا کردے اللہ پاک ہم سب میں دینی بیداری پیدا فرمائے اور اپنا فرضِ منصی بحسن وخوبی انجام دینے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَن الُحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ ثُلِّهِمُ

☆.....☆

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

# آج امت مسلمہ دوفتنوں میں مبتلاہے:

اخیر میں فرمایا: "وَإِذَا تَسَابَتُ أُمَّتِیُ سَقَطَتُ مِنُ عَیْنِ اللّٰهِ". جب میری امت آپس میں جھڑا، اختلاف اورگالی گلوچ میں مبتلا ہوجائے گی تواس آپس بیجا اختلاف سے وہ اللّٰدرب العزت کی نظر سے گرجائے گی اور جو اللّٰد تعالیٰ کی نظر رحمت سے گرجائے وہ عزت کیسے پاسکتا ہے؟ آج امت مسلمہ بدشمتی سے دوشم کے فتوں میں مبتلا ہوگئ: (۱) ہیرونی۔ کیسے پاسکتا ہے؟ آج امت مسلمہ برقی بات ہے، تو ساری دنیائے کفر ہی امت مسلمہ کو نشانہ بنائے ہوئے ہے، اور اسے مٹانے یا نقصان پہنچانے کی پوری پوری ہرممکن سازش کر رہی ہے، یہی کیا کم فتنہ تھا، پھر مزید برآں اندرونی اعتبار سے بھی امت مسلمہ آپس کی خانہ جنگیوں میں مبتلا ہوگئ، جس کا نتیجہ حدیث کے مطابق میہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نظر عنایت ورحمت میں میں مبتلا ہوگئ، جس کا نتیجہ حدیث کے مطابق میہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نظر عنایت ورحمت سے بیامت گرگئی۔

نسمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانو! تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں

# آج خوابِ خرگش سے بیدار ہونے کی ضرورت ہے:

صاحبو! مایوس اور بست ہمت ہونے کی پھر بھی ضرورت نہیں، بس بھولے ہوئے سبق کو یاد کرنے اور کھوئی ہوئی شان و پہچان کو بحال کرنے کی ضرورت ہے، آج کا وقت ہمارے دروازے پر دستک دے کر ہمیں خوابِ خرگوش سے بیدار کررہا ہے، لہذا اے مسلمانو! اٹھواور:

جاگے ہوؤں کو گرمی ُرفتار بخش دو سوتے مسافروں کو جگاتے ہوئے چلو اگر آپ جاگ چکے ہیں اور بیدار ہو کر تیقظ وتقو کی کی زندگی اختیار کر چکے ہیں تو

### ہرچیز کاایک ظاہرہے،ایک باطن

اس کا ننات میں جتنی بھی چیزیں ہیں خواہ ان کا تعلق ظاہر سے ہویا باطن سے،

تکوینی امور سے ہویا تشریعی امور سے، غرض ہر چیز کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن، ایک ہیئت
ہے ایک ماہیت، یا کہیے کہ ایک صورت ہے، ایک حقیقت، اور پھر یہ اصول بھی سب کے

نزدیک مسلّم ہے کہ سی بھی چیز کی بقا صورت اور حقیقت دونوں پر موقوف ہے، یعنی اس کی
صورت کا مدار حقیقت پر ہے تو حقیقت کا مدار صورت پر، کسی بھی ایک کے نہ ہونے سے
اصلیت اور منفعت ختم ہو جائے گی، بالخصوص اس وقت جب کے محض ظاہری صورت ہو، مگر
باطنی حقیقت نہ ہوتواس کی افادیت باقی نہیں رہ سکتی۔

حدیث بالا سے بیمضمون بھی مفہوم ہوتا ہے، رحمت عالم سلان آیا گا قلب اطہر وحی اللی اور نور اللی کا مُهُبُطُ و مرکز تھا، آپ سلان آپ اللی سے دیکھ کر حالات و کیفیات کے دھارے کو سمجھ لیا کرتے تھے، آپ مِل اللی گائی ہے اپنی دور بیں نظروں سے دیکھ کرآئندہ کے حالات کی منظر شی فرمائی: ''یُوشِكُ أَنْ یَّاتِنِی عَلیَ النَّاسِ زَمَانٌ ''…… عنقریب لوگو ں بیا کی خنر علامتیں ہیں )

# اسلام کی اصلیت نہیں، صرف اس کا نام ہم میں باقی ہے:

اس حدیث شریف میں اخبارِ غیب کے طور پر قرب قیامت کی چار علامتوں کا ذکر فرمایا ہے: جن میں پہلی علامت ہے کہ "لَا یَدُ قلے مِنَ الْإِسُلَامِ إِلَّا اسْدُ اسلام کی فرمایا ہے: جن میں پہلی علامت ہے کہ "لَا یَدُ قلے مِنَ الْإِسُلَامِ إِلَّا اسْدُ اسلام کی صورت اور نام تو باقی رہ جائے گا، مرحقیقت اور اصل روح ختم ہوجائے گی، چناں چہ آج دیکھ لیجئے ہماری زندگی میں اسلام کا نام تو ہے، مگر اس کے احکام پڑمل نہیں (الا ما شاء اللہ) مطلب ہے کہ اس وقت اسلام کے تعلق سے جتنی بھی چیزیں ہیں جن پر اسلام کا نام بولا جاتا ہے مثلاً نماز، روزہ، زکوۃ، جج وغیرہ، ان سب کی صورت تو ہے، مگر اصلیت اور حقیقت نہیں،



# (۳۱) قربِ قبامت کی جا رعلامات بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى: " يُوُشِكُ أَن يَّأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقَى مِنَ الْقُرُآنِ إِلَّا رَسُمُهُ، النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبُقَى مِنَ الْقُرُآنِ إِلَّا رَسُمُهُ، مَسَاجِدُهُمُ عَامِرَةٌ، وَهِي خَرَابٌ مِّنَ الْهُلاي، عُلَمَا وُهُمُ شَرُّ مَنُ تَحُتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ، مِن عِنْدِهِمُ تَحُرُجُ الْفِئْنَةُ وَ فِيهِمُ تَعُودُ.".

(مشکوة/ص: ۳۷/کتاب العلم، رواه البيهةی فی شعب الإيمان/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ کا ارشاد
ہے: ''لوگوں پرعنقریب وہ زمانہ آئے گاجس میں اسلام کا نام اور قر آن کے محض الفاظ باقی رہ
جائیں گے، ان کی مسجدیں (بظاہر) با رونق ہوں گی، مگر رشدو ہدایت سے خالی اور ویران
ہوں گی، ان کے علاء آسان کی نیلی جیت کے نیچ (بسنے والی مخلوق میں سب سے زیادہ) برتر
ہوں گی، ان کے علاء آسان کی نیلی جیت کی وجہ سے) فتندان ہی سے نکلے گا اور پھر
ہوں گے (والعیاذ باللہ العظیم) ( ظالموں کی جمایت کی وجہ سے) فتندان ہی سے نکلے گا اور پھر
من شرو ر أنفسنا و من سیئات أعمالنا)

اس لیے تلاوت اور حفظ کرنا آسان اور عمل کرنامشکل معلوم ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن مسعودٌ فرماتے ہیں: ''ہم پرالفاظِ قرآنی کا یاد کرنامشکل ہے، مگر عمل کرنابڑا آسان ہوگا، مگر ممل کرنامشکل محمل کرنامشکل ہوگا۔'' (تفسیر قرطبی)

صاحبو! اب توالیا لگتا ہے کہ اسلام اور اس کی صداقتیں قرآن میں ہیں، اور ان پر عمل کرنے والامسلمان قبرستان میں ہے، آج ہمارے پاس قرآن ہے، پھر بھی ہم پریشان اس لیے ہیں کہ ہم اس کے الفاظ کی تلاوت تو کرتے ہیں، مگر اس پر مل نہیں کرتے، جوقر بِ قیامت کی علامت ہے، بلا شبہ تلاوت بھی باعث برکت ہے، مگر قرآن پر عمل نہ کرنا باعث ہلاکت ہے۔

باتوں سے بھی بدلی ہے کسی قوم کی تقدیر؟ بجلی کے حیکنے سے اندھیر نے بیں جاتے

#### مساجد رشد و مدایت سے ویران:

تیسری علامت قرب قیامت کی حدیث میں یہ بیان فرمائی گئی کہ "مَسَاجِدُهُمُ عَامِرَةٌ، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى "اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ مسجد تورشد وہدایت کا مرکز ہے، لیکن قرب قیامت میں یہ ہوگا کہ ان کی مسجد یں ظاہری شکل وصورت کے اعتبار سے بارونق، زیب وزینت سے معمور اور بھر پورہوں گی، مگر حقیقت کے اعتبار سے ہدایت سے خالی اور ویران ہوں گی، یہ پیشین گوئی بھی آج حرف بحرف صادق آرہی ہے۔

عاجز کاناقص خیال ہے کہ پہلے مساجد کواللہ تعالیٰ کا گھر کہاجا تاتھا،ابان مساجد کو اللہ تعالیٰ کا بنگلہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا! آج مساجد کو عالی شان بنانے،سجانے اور آراستہ کرنے کا تواہتمام ہوتا ہے، مگران کے مقاصد اور مقتضی پڑمل کرنے کی فکرنہیں ہوتی،نماز،

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

حالاں کہ اسلام تو آج بھی اپنی تمام آب و تاب اور روحانی کیفیات کے ساتھ باقی ہے، مگر افسوس کہ اسلام کے نام لیوامسلمانوں کی زندگی احکام اسلامیہ سے دور ہونے لگی ، جس کا ایک اثریہ ہے کہ ابساری عبادتیں یا تو رواجاً اداکی جاتی ہیں یا پھر ریاءً (الا ماشاء اللہ) خالصة گوجہ اللہ بہت کم اداکی جاتی ہیں، اور بیحدیث بالا میں قرب قیامت کی پہلی علامت بیان فر مائی۔

# قرآن کی تلاوت اوراس کی تعلیم برمل، دونوں مطلوب ہیں:

دوسری علامت بیبتلائی که "لایئه قی مِنَ القُرُان إِلَّارَسُمُهُ" قرآنِ کریم کے الفاظ ، نقوش وحروف توباقی رہ جائیں گے ، جسے لوگ تلاوت تو کریں گے ، مگر تلاوت سے جو عمل مقصود ہے وہ مفقود ہوگا ، گویا خوش الحانی سے تلاوت قرآنی تو ہوگی ، مگرخود پڑھنے والوں کو احکام قرآنی پڑمل سے کوئی دلچیسی نہ ہوگی ، حالانکہ اگر قرآن کی تلاوت کرنا بیایک بنیادی حق ہے ، تواس پڑمل کرنا دوسرا بنیا دی حق اور مومن کی پہچان ہے ، فرمایا:

﴿ اللَّذِينَ اتَّينَاهُمُ الْكِتَابَ يَتُلُونَهُ حَقَّ تِلاَوتِهِ أُولَئِلْكَ يُومِنُونَ بِهِ ﴿ (البقرة: ١٢١) جَن لوگوں كوہم نے كتاب دى جب كه وه اس كى تلاوت اس طرح كرتے ہيں جيسا اس كى تلاوت كاحق ہے تو وہى لوگ (در حقیقت ) اس برایمان رکھتے ہیں۔

حضرات صحابہ وسلحاء کی بھی یہی شان تھی ،ان میں یہ دونوں باتیں تھیں، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، کہ دونوں چزیں کی تلاوت بھی کرتے تھے، کہ دونوں چزیں اہل قرآن سے مطلوب ہیں۔ حضرت ابوعبدالرحمٰن سکمی فرماتے ہیں:"جب ہم دس آ بیتیں قرآن کی سکھتے تو بعد کی دس آ بیتیں اس وقت تک نہ سکھتے جب تک اُن سکھی ہوئی دس آ بیات میں بیان کردہ (احکام) حلال وحرام اورام ونہی کو جان نہ لیتے" (اور اُن پر حسب موقع عمل نہ کر لیتے)۔ (حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور دور حاضر کے فتنے /ص: ۹۱)

صحابہؓ وصلیاء کے اس طرزعمل کا بیاثرتھا کہ بعض اوقات ان کے لیے قرآن کو یاد کرنا تو مشکل گرغمل کرنا آسان تھا، جب کہ آج اس کاعکس ہے، قرآنی الفاظ تو ہیں، اُن پڑمل نہیں،

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

أَدِيْمِ السَّمَاءِ "وه علاء جوذى شان ہونے كسب خالق ومخلوق ميں عزيز ہوتے ہيں ، مگراس زمانہ ميں سب سے زياده ذليل وہى لوگ ہوں گے ، وجہ بيہ ہے كہ ان سے تو اتفاق اور محبت كا سبق دنيا نے سكھا ہے ، مگر اس زمانہ ميں علاءِ سوء ہى اختلاف ، نفرت اور فتنہ وفساد كا سبب بنيں گے ، اور پھر فتنے ان ہى ميں لوئيں گے ، علاءِ محدثين نے اس كے مختلف مطالب بيان فرمائے ہيں:

ا- ایک مطلب بیہ کہ ظالم حکمرانوں کی حمایت کے سبب فتندان ہی سے وجود میں آئے گا،اور پھر جب تک بیخود فتنجتم نہ کریں باقی رہے گا۔

۲- دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ فتنہ کے بانی مبانی چوں کہ علماء سوء ہوں گے،
 اس لیے اس کا وبال بھی ان ہی کو ہوگا، یعنی پھر اُن پر خود ان ہی ظالم حکمرانوں کو مسلط کردیاجائے گا۔

#### علماء خير وعلماء سوء كي علامات:

حضرت مولا نا ابوالكلام آزاد نے ایک موقع پرفر مایا که ' در حقیقت (علماءِ سوء) وہ فدہب کے نادان حامی ہیں جن کی دوستانہ جمایت ہمیشہ دشمنوں کی مخالفت سے زیادہ دین کے لیے مضرر ہی ہے''کیوں کہ آج تک جو گمراہ فرقے اور فرقِ باطلہ ہوئے ان کے بانی دراصل اس قسم کے نام نہا دعلماءِ سوء رہے ہیں، جواپنے نام کے ساتھ لفظ ''عالم''لگا کرعوام الناس کو دھوکا دیتے ہیں۔

لیکن یا در کھو! اس حدیث میں اور اس طرح کی حدیثوں میں علماء کے لیے جتنی بھی وعیدیں ہیں ان سب کے مصداق یہی علماء سوء ہیں، جن کی سب سے بڑی علامت سے ہے کہ فتنہ وفسا داور خرابی ان سے بھیلتی ہے، اس کے برخلاف جوعلماء خیر ہیں ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کی سب سے بڑی علامت سے ہے کہ ان سے حق اور مدایت پھیلتی ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

تلاوت اور عبادت وغیرہ سے ان کو آباد کرنے کی فکر نہیں ہوتی ، الا ماشاء اللہ۔شاعر مشرق علامہ اقبال ؓ نے اسی مضمون کو کمیا خوب بیان فرمایا ہے:

واعظ قوم کی وه پخته خیالی نه رهی برق طبعی نه رهی، شعله مقالی نه رهی

ره گئی رسم اذان، روح بلالی نه ربی فلسفه ره گیا، تلقین غزالی نه ربی مسجدین مرثیه خوان بین که نمازی نه رہے لیعنی وه صاحب اوصاف جازی نه رہے شاه صاحب علامه سید عبد المجید ندیم صاحب فرماتے ہیں:

''کسی زمانہ میں مسجدیں تو کچی ہوتی تھیں ،گرنمازی بڑے پکے ہوتے تھے،اور آج مسجدیں پکی،نمازی کچے۔''(الاماشاءاللہ)

مسجدوں کے ویران ہونے کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ مساجہ سی کے قکر مندعلاء ومتولیان سے خالی ہوجائیں گی ، جس کا اثریہ ہوگا کہ جاہل متولیان اور علماءِ سوء ان پر قابض ہو جائیں گے، پھر جو مساجد رشد و ہدایت کے مراکز ہیں وہیں سے خرابی و گمراہی پھلے گی ، اوریہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ آج کے پرفتن دور میں اس کا نقشہ ہمارے سامنے ہے، تا ہم آئندہ کل کے مقابلہ میں آج کے موجودہ حالات و ماحول کوغنیمت ہی کہا جاسکتا ہے، ورنہ محد ثین کی تشریح کے مطابق وہ وقت بھی آئے گا جب مساجد کا یہ رہاسہا کر دار بھی داؤپرلگ جائے گا ، اور مساجد اِس ماحول کو بھی ترسی نظر آئیں گی۔ (نعوذ باللہ من ذ لک)

#### علماء سوء كافتنه:

\_\_\_\_\_\_\_ چۇتھى علامت قرب قيامت كى يەبيان فرمائى گئى كە "عُلَمَاؤُهُمُ شَرُّ مَنُ تَحُتَ

حدیث کے قطعاً خلاف ہے۔ (فافهم)

#### علماء سوء کی مذمت:

وہ علاءِ سوء جو دنیا کے معمولی گفت کے خاطر اسلام کے ابدی احکام میں تحریف کے لیے آمادہ ہوجاتے ہیں اوراپنی مرضی کے مطابق فتوے دینے لگتے ہیں، جن کے قال اور حال میں کافی فرق ہے، جن کی خلوت اور جلوت میں بھی بُعدُ المشر قین ہے، جنہوں نے علم کی حلاوت کولیا، مگر عمل کی مشقت کوترک کر دیا، جن کا قول فعل کے اور فعل قول کے خلاف ہے، اور جو با تیں تو '' خیر البریة'' کی کرتے ہیں، مگر خود'' شرالبریة'' میں ہیں، جواوروں کو سمجھاتے ہیں، مگر خود نہیں سمجھتے، (العیاذ باللہ العظیم) ایسے بے عمل علماءِ سوء کو قرآنِ کریم نے گدھوں سے تشبیہ دی، فرمایا:

﴿ كَمَثُلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسُفَاراً ﴾ (الصف: ٥) اور برمل علاء سوء وقرآن نے كوں سے تثبيدى ، قرمايا: ﴿ فَمَثُلُهُ كَمَثُلِ الْكَلْبِ ﴾ (الأعراف: ١٧٦)

کیوں کہ سارے عالم میں اور دین و مذہب میں فسادان ہی علماءِ سوء سے پھیلا ہے، بقول شاعر:

> آج کے علماءِ سو بہت ہی مکار ہیں حیال بازی، مکر سازی میں بڑے ہوشیار ہیں

آج کل جتنی خرابی دین و مذہب میں ہے اس کے بانی مبانی بس یہی بدکار ہیں

یا در کھو! اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بہتر حضرات انبیاءِ کرام علیہم السلام کے بعد علماءِ خیر ہیں، اور سب سے بدتر علماءِ شرہیں، اللہ پاک بلاکسی استحقاق کے محض اپنی رحمت سے ہمیں علماءِ خیر میں شامل فر ما کر علماءِ سوسے محفوظ فرمائے، آمین ۔

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

مزید علماءِ خیر کی چند علامتیں وہ ہیں جن کوامام غزائی نے احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے، مثلاً:

- (۱) وہ اپنے علم سے دنیا نہ کماتے ہوں ، کیوں کہ تھم ربانی ہے:﴿لَا تَشْتَرُوا بِيَالِيَ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّا اللَّالَّا اللَّا اللَّالَّا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- (۲) ان كِقُول وَمُل مِين تعارض نه بهو، قرآن في متوجه كيا ہے: ﴿ أَ تَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ تَنُسَوُنَ أَنفُسَكُمُ ﴾ (البقرة: ٤٤) كياتم لوگول كونيكى كاتكم ديتے بواورخود كو بھول جاتے ہو؟
- (۳) ایسے علوم وامور میں مشغول ہوں جو آخرت میں کام آئیں، اورایسے علوم وامور سے احتراز کریں جن کا آخرت میں کوئی نفع نہ ہو۔

قرآ نِ كريم نے كامياب مونين كى صفات بيان كرتے ہوئے فرمايا: ﴿ وَ الَّذِيُنَ هُمُ عَنِ اللَّعُو مُعُرِضُونَ ﴾ (المؤمنون: ٣) وه لوگ نغواور بے كارم شغله (جس ميں نه دنيا كاكوئى فائدہ ہو، نہ آخرت كاليى چيزوں) سے منہ موڑے ہيں۔

- (۴) کھانے پینے اور لباس کی نزا کتوں وعمد گیوں کی طرف متوجہ نہ ہوں، بلکہ اُن میں میانہ روی اختیار کریں، ارشادِ باری:﴿ وَ مَا أَناَ مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ ﴾ (ص: ٨٦) کے مصداق ہوں۔
- (۵) ځکام اورامراء سے دوری اختیار کریں۔(اوراگران سے تعلق بھی ہوتو خیر کی نیت سے مگراس میں بھی تملق یعنی چاپلوسی ہرگز نہ ہو)اور جن میں بیر باتیں نہیں وہ علاءِ سوء ہیں۔

رات اور دن میں جتنا فرق ہے، آسان اور زمین میں جتنا فرق ہے، اس سے زیادہ فرق علاء خیر اور علاء شرمیں ہے، دونوں کوایک ہی صف میں شامل کرنا علامت جہل اور منشأ

## (۳۲) آخری زمانه کا حال '' دوستی کے بردہ میں شمنی''

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ قَالَ: " يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَقُوامٌ إِخُوانُ الْعَلاَنِيَةِ أَعُدَاءُ السَّرِيرَةِ، فَقِيلَ: " يَا رَسُولَ اللهِ! وَكَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ ؟" قَالَ: "ذَلِكَ بَعُضِهِمُ مِنُ بَعُضٍ. بِرَغُبَةِ بَعُضِهِمُ مِنُ بَعُضٍ.

(رواه أحمد، مشكوة/ص: ٥٥ ٤/ باب الرياء والسمعة/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت معاذبن جبل کی روایت ہے، رحمت عالم طال نے فرمایا: "آخری زمانہ میں لوگوں کا حال یہ ہوگا کہ علانیہ اور ظاہری طور پرتو دوسی کریں گے، مگر خفیہ اور اندرونی اعتبار سے دشنی کریں گے، کہا گیا: "حضور! ایسا کیوں ہوگا؟" تو فرمایا: "بعض کو بعض سے ہیبت ہوگی"۔



#### حالات ِ حاضره كا تقاضا:

اس وقت حالات حاضرہ کا تقاضایہ ہے کہ علماء اپنی ذمہ داری اور موقع کی نزاکت کو بھی ہمجھیں، اور ﴿ فَأَصُلِحُواْ بَیْنَ أَحَوَیُکُمُ ﴾ (الحجرات: ١) قرآنی ہدایت کو پیش نظر کھیں۔ حضرت شخ الهندر حمة الله علیہ نے ۱۹۲۰ء میں منعقد ہونے والے سہروزہ جمعیة علماء ہند کے سالانہ اجلاسِ دوم میں اپنے خطبہ صدارت میں فرمایا کہ: ''جماعت علماء جو حقیقہ مسلمانوں کے مذہبی قائد ہیں، ان کا فرض ہے کہ اس وقت موقع کی نزاکت اورا ہمیت کونظر انداز نہ کریں، آپس کے نزاع اورا ختلاف میں پڑ کر مقصد کو خراب نہ کریں، ورنہ مسلمانوں کی خرابی و بربادی کی تمام تر ذمہ داری ان ہی پرعائد ہوگی، علمی تدقیقات و تحقیقات کے لیے آپ کے واسطے بہت سے میدان کھلے ہوئے ہیں، عبادات اور ریاضات کے لیے بہت ہی را تیں بلا شرکت غیر آپ کو حاصل ہیں، مگر جو کام جبل احد اور میدان بدر میں ہوا وہ مسجد جیسی مقد س جگہ مناسب نہ تھا۔' (حالات حاضرہ پر ۸ مسال پہلے کا فیصلہ ص: ۱۹)

واقعہ اورخلاصہ یہ ہے کہ علماء اس امت کا قلب ہیں، اور حدیث پاک میں قلب کا حال یہ بیان فرمایا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو ساراجسم ٹھیک ہوگا، اور اگر دل ہی بگڑا ہے تو پھرجسم کی بھی خیریت نہیں رہے گی،ٹھیک یہی حال علماءِ امت کا ہے، اگران میں فساد ہے (العیاذ باللہ العظیم) تو امت میں اس سے ہزار گنا فساد زیادہ ہوگا، اور اگران میں صلاح ہے تو پھران شاء اللہ اس کا اثر امت میں بھی صلاح کی صورت میں ظاہر ہوگا۔

الله پاک بمیں حقائق بی بھے اوران پر ممل کرنے کی توفق عطافر مائے، آمین۔ وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ. يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيْكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمُ ظاہر میں کچھ ہوں گے اور حقیقت میں کچھ ہوں گے،''إِنحوانُ الْعَلانِيَةِ أَعُدَاءُ السَّرِيُرَةِ" ظاہری اعتبار سے دوسی کریں گے، مگر دل میں دشمنی جری ہوگی، حضورا کرم طِلْتَهِیَمُ نے حضرات صحابہ ؓ کو جب آخری زمانہ کے بیاحوال بطور پیشین گوئی کے بتلائے تو ان مخلصین کاملین کو بہت حیرت ہوئی، عرض کیا:''حضور! بیکسے ہوگا؟'' تو فرمایا:

"ذَٰلِكَ بِرَغُبَهِ بَعُضِهِمُ إِلَى بَعُضٍ".

ا اس کی ایک وجہ تو یہ ہوگی کہ ایک دوسرے سے رغبت ،غرض اور حرص و ہوں کے سبب دل میں دشمنی ہونے کے باوجود دوستی کا اظہار کریں گے، گویا خود غرضی کی وجہ سے دوستوں اورانسانوں کی عظمت ختم ہوجائے گی اور مال ودولت کی محبت بڑھ جائے گی۔" وَ رَهُبَهِ بَعُضِهِمُ مِنُ بَعُضٍ ".

۲- یا پھرایک دوسرے کا خوف دل میں ہوگا، جس کی وجہ سے بیخطرہ ہوگا کہ کہیں دشمنی ظاہر کی تو ہمارے خلاف سخت کارروائی کر کے ہمیں نقصان پہنچایا جائے گا، اس اندیشہ کے پیش نظر دل میں سخت نفرت ہونے کے باوجود محبت ظاہر کی جائے گی،اوران کے سامنےان ہی جیسی عادات ظاہر کریں گے۔

#### انسانوں کوانسانوں سےنقصان:

آج یہی سب کچھ ہور ہاہے، دوسی میں نیکی ،سچائی اور وفا داری نیز خلوص اور محبت نظر نہیں آتی ، الا ماشاء اللہ، چاروں طرف اغراض فاسدہ اور نفرت کا ماحول ہے، کسی کو کسی پراعتا دنہیں رہا، آپس میں ہمدر دی ختم ہور ہی ہے، حسد ، بغض وعنا داور دشمنی آئے دن بڑھتی جا رہی ہے، جس کے نتیجہ میں نوبت با نیجارسید کہ انسانوں کو انسانوں سے جتنا نقصان پہنچا، اتنا نقصان کہنچا، اتنا نقصان کسی سے نہیں پہنچا۔ بقولِ شاعر:

اب درندوں سے نہ حیوانوں سے ڈرلگتا ہے کیاز مانہ ہے کہانسانوں کوانسانوں سے ڈرلگتا ہے

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

#### دوستی کی بنیا دخلوص اور محبت پر:

انسان فطرۃ مدنی الطبع واقع ہوا ہے، وہ تنہائی اورا کیلے پن سے گھبرا تا ہے، زندگی کے فارغ اوقات گزار نے کے لیے سی ہم نشین اور دوست کو تلاش کرتا ہے، تا کہ اسے اپنا حالِ دل سنائے اور ہنس بول کر کچھوفت بے تکلفی کے ماحول میں گزار سکے۔ شریعت مطہرہ نے انسان کے اس فطری تقاضے کو بروئے کار لانے کے سلسلہ میں بھی مکمل رہنمائی فرمائی ہے، چنال چے قرآن وحدیث میں جا بجا اس بات کی تلقین کی گئی:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

اس میں یہی حکم ہے کہ نیک صالح ہم نثین اور اچھے دوست تلاش کر کے ان کی صحبت اختیار کرو، اچھوں اور پچوں کے ساتھ رہو، بداخلاق اور بدکر دارلوگوں سے دور رہو، کیوں کہ دوستی کی اصل بنیاد نیکی ،خلوسِ ومحبت اور وفایر قائم ہوتی ہے، جس دوستی میں بیر باتیں کیوں کہ دوستی کی اصل بنیاد نیکی ،خلوسِ ومحبت اور وفایر قائم ہوتی ہے، جس دوستی میں بیر باتیں

کیوں کہ دوستی کی اصل بنیادنیکی ،خلوص ومحت اور وفا پر قائم ہوتی ہے،جس دوستی میں سے باتیں نہ ہوں وہ دشمنی ہے،خواہ ظاہری حالت کیسی بھی ہو، یاان میں سے کوئی ایک چیز ختم ہو جائے تو بھی دوستی ختم ہوجاتی ہے،مثلاً نیکی اور خلوص باقی نہ رہے تو کسی گناہ،غرض اور حرص و ہوس کی

بنیاد پر قائم ہونے والی دوستی بہت جلد دشمنی میں بدل جاتی ہے۔

بقولِ شاعر:

مفلس ہوئے تو یار بھی اغیار ہو گئے دامن میں جتنے پھول تھسب خار ہو گئے

اسی طرح محبت ختم تو دوسی ختم ،آج ظاہری دوسی تو بہت ہے ،مگراس میں خلوص و محبت اوروفا بہت کم ہے ،الا ما شاءاللہ۔

آخری زمانه می*ن آپسی تعلق کا ح*ال:

حدیث مذکور میں ارشاد ہے کہ قربِ قیامت سے قبل جب نفاق کا غلبہ ہوگا ، تولوگ

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

سوچا کہ ممکن ہے دوست کا کسی و تمن سے مقابلہ ہوا ہواور اس میں میری ضرورت ہو، لہذا ہمکن ہے دوست کا کسی و تمن سے مقابلہ ہوا ہواور اس میں میری ضرورت ہو، لہذا ہمت ہم تھیاروں سے لیس ہوکر آیا ہوں، یہ بھی خیال آیا کہ رات کی تنہائی میں شہوت کا غلبہ ہوا ہوتو باندی ساتھ لایا ہوں، تا کہ بوقت ضرورت ہم سے اس کا نکاح کر دوں، اور یہ بھی ممکن تھا کہ کسی خادم کی ضرورت ہوتو یہ غلام حاضر ہے، اور اس کا بھی امکان تھا کہ رو پئے کی چھ ضرورت پیش آپ کی کیا خدمت میں موجود ہیں، اب بتا ہے ! میں آپ کی کیا خدمت کرسکتا ہوں؟' اس نے کہا:" جَزَا کُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی خَیْرًا فِی الدَّارِیْنِ، عزیزم! مجھاس میں کرسکتا ہوں؟' اس نے کہا:" جَزَا کُمُ اللّٰهُ تَعَالٰی خیرًا فِی الدَّارِیْنِ، عزیزم! مجھاس میں سے کسی چیز کی الجمد للہ بالکل ضرورت نہیں ہے، پس دل میں تہاری زیارت اور دیدار کا شوق پیدا ہوا، اس لیے حاضر خدمت ہوا ہوں، تا کہ آپ کے دیدار سے دل کو تسلی ہو۔' (از مافو فات سے اے)

#### دوستی کا مطلب:

صاحبوا جو دوستی نیکی، خلوص ، وفاداری اور محبت پر قائم ہوتی ہے وہی دائی ہوتی ہے، خود دوستی کے لفظ میں یہ مفہوم مضمر ہے، چنال چہ بعض علاء نے فرمایا که 'لفظ دوستی میں پانچ حروف ہیں جن میں پانچ اشارے ہیں: 'د' ' سے دائی، ''و' سے وفا، ''س' سے سدا، ''ت' سے تازہ،اور''ی' سے یاد مراد ہے، اب لفظ دوستی کا مطلب ہوتا ہے: ''دائی وفا کے ساتھ سدا تازہ یا در کھنا' خلاصہ سے کہ دوست کہیں بھی ہو، اور حالات کیسے بھی ہوں، مردوست وہی ہو، اور حالات کیسے بھی ہوں، کردوست وہی ہے جو ہمیشہ نیکی و بھلائی کے ساتھ دوستی نبھائے، جس دوستی میں بیات ہووہی دوستی اصلی کہی جائے گی۔

#### دوستی کے لائق کون؟

اوردوست ایسے ہی ہونے چاہیے،حضرت علقمہ عطار کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا:'' دیکھو بیٹا!اگرتم کسی سے دوستی کرنا چا ہوتو ایسے آ دمی کو گلاستهُ احادیث (۱) گلاستهُ احادیث (۱)

عزتِ نفس کسی کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی تگہبانوں سے ڈر لگتا ہے اور بقول شخصے:

کہنی ہے مجھے ایک بات اس زمانہ میں سمجھ داروں سے سنجل کرر ہنا صاحبو! گھر میں چھپے غداروں سے

بہت مختاط رہنے کی ضرورت ہے، کیوں کہ ضروری نہیں کہ جو ہمارے قریب ہے وہ ہمار اہمدرد بھی ہو، اور جو دور ہووہ بے در دہو، یہ ہوسکتا ہے کہ دور والا دل سے قریب اور ہمارا خیر خواہ ہو، جب کہ قریب والا دل سے دور اور بدخواہ ہو۔ یہ سب کیوں ہور ہا ہے؟ دوسی میں نیکی وخلوص اور وفا ومحبت ختم ہوجانے کے سبب، آج کمی ہے تو اس کی، ور نہ ایک زمانہ تھا جب لوگوں کے قلوب نیک وخالص تھے، بے غرض تھے اور محبتوں سے لبریز تھے، اس لیے آپس کی دوستی بھی مثالی ہوا کرتی تھی۔

#### خلوص اورمحبت بھری دوستی کا عجیب واقعہ:

حضرت کلیم الامت مولانا تھانوی گنے خلوص و و فاداری اور مجت بھری دوسی پرایک عجیب و غریب واقعہ بیان فر مایا کہ 'ایک خص نے ایک مر تبدرات کے وقت اپنے دوست کے گھر جاکر دستک دی ،اس مخلص دوست نے باہر نکلنے میں دیر کی تو آنے والے کو بڑی تشویش ہوئی ، کچھ دیر کے بعد جب دروازہ کھلا تو دوست کی حالت دیکھ کر چیرت کی انتہا نہ رہی کہ بتھیار سے کیس ہے ،ایک طرف نہایت حسین وجمیل باندی ہے ،تو دوسری طرف غلام ،اس کے ہاتھ میں درا ہم و دنا نیر سے بھری ہوئی ایک تھیلی ہے ،آنے والے نے اپنے مخلص دوست کی جب بی حالت دیکھی تو اسے بچھ بھی میں نہیں آیا ، دریا فت کیا: ''کیا قصہ ہے ؟' تو دوست نے کہا: ''میرے عزیز دوست! جب تم نے رات کے وقت مجھے آ واز دی تو خیال ہوا کہ آئ بی وقت کیسے آنا ہوا کہ آئی ؟ یہ سوچ کرئی اختالات و خیالات دل میں آئے ،

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

ضرور ہی اٹھایا جائے گا۔''

حضرت خواجہ معین الدین چشتی ہجزی اجمیر کُ فرماتے تھے کہ'' نیک لوگوں کی صحبت نیکی سے بہتر اور بروں کی صحبت بدی سے بدتر ہے۔''

اسى وجهة قرآنِ پاک میں حکم فرمایا:

﴿ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ (التوبة: ١١٩)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو،اور سچے (اچھے )لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔

اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی کہ نیک لوگوں سے دوستی کرو،اوران کی صحبت میں رہو،ورنہ بروں کی دوستی پر برو نِمحشر خوب افسوس ہوگا،اس دوستی پر بطور حسرت کہیں گے:

﴿ يُوَيُلتَى لَيُتَنِي لَمُ أَتَّخِذُ فُلَاناً خَلِيُلاً ﴾ (الفرقان: ٢٨)

کاش میں فلاں (برے) کو دوست نہ بنا تا کہ آج پیرا دن تو دیکھنے کو نہ ملتا۔

کہتے ہیں کہ برے اور کمینے کی دوئتی کوئلہ کے مانندہے، کہ گرم کوئلہ ہاتھ جلاتا ہے، تو ٹھنڈا کوئلہ ہاتھ کالا کرتاہے، اورا چھے کی دوئتی کھل دار درخت کے مانندہے، کہ قریب آنے پر پھل دیتاہے، ورندسا بیتو ضرور دیتاہے۔

اور برادوست وہ ہے جودل میں تو نفرت کرتا ہو، مگر ظاہر میں محبت کرتا ہو، جو نیکی کو چھپا وے اور بدی کو پھیلا وے، جو بظاہر دوست ہے، مگر حقیقت میں شمن ہے، عاجز کے ناقص خیال میں ایسادوست شیطان سے زیادہ براہے، اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، کیکن برادوست نہ صرف گناہ کا خیال دل میں ڈالتا ہے، بلکہ ہاتھ پکڑ کر گناہ کے راستہ پر لے جاتا ہے اور گناہ کرواتا ہے، ایسے دوست دراصل شیاطین الانس ہیں۔

حدیث شریف میں ایسے دوست سے پناہ ماکی گئی ہے: "اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُـودُ بِكَ مِن خَلِيْلِ مَاكِرِ، عَيْنَاهُ تَرَيَانِي، وَقَلْبُهُ يَرُعَانِي، إِنْ

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

ا پنادوست بناناجس میں دس صفات ہوں:

ا- اس کی تم خدمت کروتو وہ تمہاری قدر کرے۔

۲- اس کی صحبت میں تم رہوتو تمہارے لیے زینت ہے۔

س- ستمہیں کوئی ضرورت ہوتو نصرت کرے۔

۴ - تم کسی بھلائی یا نیکی کے لیے ہاتھ بڑھاؤ تو تمہاراساتھ دے۔

۵- تہماری خوبی کوشار کرے اور برائی کی پردہ پیشی کرے،لوگوں کے سامنے بیان نہ

۲- تم بخل سے کام لوتو وہ پیش قند می کر ہے۔

- تم یرخدانخواسته کوئی آفت آجائے تووہ تسلی دے۔

۸- تم کوئی بات کہوتو وہ یقین کرے۔

9- کسی معاملہ میں تم کوشش کروتو وہ تم کوآ گے کرے،حوصلہ بڑھائے ، ہمت دلائے۔

۱۰ اورالعیاذ بالله العظیم جب بھی کسی معاملہ میں جھگڑا بھی ہوجائے تو وہ تمہیں اپنے حق پر ترجیح دے، یہ ہے دوستی کے لائق ۔

(آداب العشرة وذكرالاخوة والصحبة/ص: ۴۵، از حكيما نه اقوال، نصائح اوروا قعات/ص: ١١١)

#### اہل اللہ سے دوستی کرنااور بروں کی دوستی سے بچناضروری ہے:

اگرکوئی شخص ان صفات کے حامل کو اپنا دوست بنانے کا خواہاں ہوتو اسے جیا ہیے کہ اہل اللہ کو دوست بنالے، ان میں بیتمام صفات کامل اور مکمل طور پریائی جاتی ہیں، اس لیے دوستی کے قابل بھی وہی لوگ ہیں۔

حضرت تھانویؒ نے فرمایا کہ' اللہ والوں سے دوسی اور تعلق رکھنے والا اگر کامل نہ بھی ہوسکا تو تائب تو ضرور ہوہی جائے گا، لہذا پین میں تو ہوسکا تو تائب میں تو



## (۳۳) عُمال کامداراعمال برِ

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي الدَّرُدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: "أَنَااللَّهُ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَ مَلِكُ المُلُوكِ، قُلُوبُ الْمُلُوكِ فِي يَدِي، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُ وُنِي حَوَّلُتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمُ عَلَيْهِمُ بَالرَّحُمَةِ وَالرَّافَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَونِي أَطَاعُ وُنِي حَوَّلُتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمُ عَلَيْهِمُ بَالرَّحُمَةِ وَالرَّافَةِ، وَإِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَونِي حَوَّلُتُ قُلُوبَهُمُ بِالسَّخُطَةِ وَالنَّقُمَةِ، فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْعَذَابِ، فَلاَ تَشْغَلُوا أَنْفُسَكُمُ بِالدِّكُووَ التَّضَرُّع، كَي أَكْفِيكُمُ بِالدَّعَ عَلَى الْمُلُوكِ، وَلَكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمُ بِالذِّكُووَ التَّضَرُّع، كَي أَكْفِيكُمُ مُلُوكَكُمُ". (رواه أبو نعيم في الحلية، مشكوة/ص:٣٢٣، كتاب الأمارة/الفصل الثالث)

ترجمہ: حضرت ابوالدرداءً کی روایت ہے، رحمت عالم ﷺ نے فر مایا کہ ق تعالی ارشاد فر ماتے ہیں: (یعنی حدیث قدی میں ہے) '' میں اللہ ہوں! میرے سواکوئی معبود نہیں، میں سب بادشا ہوں کا مالک ہوں، اور بادشا ہوں کا بادشاہ (شہنشاہ) ہوں، بادشا ہوں کا مالک ہوں، اور بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے قلوب میرے ہاتھ میں ہیں، جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں تو میں ان کے بادشا ہوں کے دلوں میں بھی محبت وشفقت ڈال دیتا ہوں، اور جب بندے میری نافر مانی کرتے ہیں تو میں ان کے دل (بھی) سخت کردیتا ہوں، جس کی وجہ سے وہ (حکام) انہیں

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

رَأَىٰ حَسَنَةً دَفَنَهَا، وَإِنْ رَأَىٰ سَيِّئَةً أَذَاعَهَا".

(الجامع الصغير، كنز العمال،از: "الله كي پناهٔ "ص:٣٧)

#### اصل مقصودخلوص، نه كه فلوس:

پس معلوم ہوا کہ جس دوسی کی بنیاد برائی،خودغرضی اور مطلب پرسی پر قائم ہواس کا انجام سوائے حسر ت اور بربادی کے اور کچھ بھی نہیں ہے،اس کے برخلاف جس دوسی کی بنیاد بھلائی، وفاداری اورخلوص پر بنی ہو وہ حقیقی اور دلی دوسی ہے، اور جودوسی فلوس پر بنی ہو وہ صرف ظاہری دوسی ہے،جیسا کہ آج کی دوسی کا حال ہے، اور جس کی حدیث شریف میں بطور پیشین گوئی خبردی گئی ہے،بس دعا سیجئے کہ:

الهی! دلوں میں پھر مثمع محبت روثن کردے بغض ونفرت کے گھپ اندھیروں میں اُجالا کردے

اِس لیے ضروری ہے کہ ہم شریعت کی ہدایت کے مطابق نیک لوگوں کی ہم شینی اور دوستی اختیار کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کی معیت دارین میں عطافر مائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيُبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

€ گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ (۱) کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهٔ (۱) کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهٔ (

راُفت اور رحمت پیدا کردیتا ہوں، جس کا ایک اثریہ ہوتا ہے کہ وہ ان کے لیے اچھے حالات بنانے کی فکر کرتے ہیں۔

#### حضرت عمر بن عبدالعزير جاعهد مبارك:

تاریخ کی شہادت اور واقعہ بھی یہی ہے کہ جس وقت لوگوں کے اعمال درست تھے توان کے عمال بھی اچھے تھے، انہیں خلفاءِ راشدین اور عمر بن عبدالعزیز جیسے نیک دل وہر دل عزیز حاکم ملے تھے، امن وامان کی عام فضاتھی ، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے عہد مبارک کے بارے میں مشہور ہے کہ امن وامان کا بیحال تھا کہ پانی کے ایک ہی گھاٹ سے بکری اور بھیڑیا ساتھ ساتھ اطمینان سے پانی پیا کرتے تھے، لینی انسان تو کیا، جانور بھی ایک دوسر سے برظلم نہیں کرتے تھے، ہرایک دوسر سے سے مامون اور بالکل مطمئن تھا، کسی کو کسی سے کوئی فرف نہ تھا۔

چناں چہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیزُ خود بنفس نفیس حالات کا جائزہ لینے نکے تو راستہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوا ایک مسافر ملا، اس سے دریا فت کیا گیا کہ '' آپ کے یہاں لوگوں کے احوال کیسے ہیں؟'' مسافر بولا:'' آپ چاہیں تو میں تفصیلی حالات سناؤں ورنہ اجمالی'' حضرت عمر بن عبد العزیزُ نے فرمایا:''بس مخضر ہی بیان کرو' مسافر کہنے لگا:'' ہمارے یہاں جو ظالم ہیں وہ تو عاجز ہیں، اور جو مظلوم ہیں ان کی ہرفریاد سی جاتی ہے، مالداروں کے پاس دولت کی کوئی کمی نہیں، ساتھ ہی الحمد للہ غریب بھی نہایت خوشحال ہیں، اور بفضلہ تعالی ہرایک کی ضرورت اچھی طرح پوری ہوتی ہے۔''

(سيرة عمر بن عبدالعزيز/ص:١٢١١)

الغرض جب لوگوں کے اعمال نیک تھے تو ان کے عمال اور عمومی احوال بھی اچھے اور نیک تھے، عام طور پر کسی کوکسی سے کوئی شکایت نہ تھی، ہرایک کواس کاحق پورا پورا مل جاتا تھا، عدل اور امن وا مان عام تھا، چاروں طرف رحمتوں اور برکتوں کا نزول تھا، لوگ خوشحال اور

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

طرح طرح کاعذاب دیتے ہیں،اس لیے تم بادشا ہوں (اور حکام وعمال) کو بددعا دینے میں اپناوقت ضائع مت کرو! بلکہ اپنے آپ کومیرے ذکر وتضرع میں مشغول کرو، (ہماری طرف رچوع کرکے اپنی اصلاح میں لگ جاؤ) تا کہ میں ان کے شرسے تم کوکافی ہوجاؤں۔ (حدیث قدی نبر:۱۲)

#### حکام واحوال کاموافق یا مخالف ہونا اعمال پرموتوف ہے:

اس دنیا میں جواجھے برے حکام وحالات آتے ہیں ان کے کچھ تو ظاہری اسباب ہوتے ہیں ، اور چھینی و باطنی اسباب ہوتے ہیں ، اور حقیقت یہ ہے کہ حکام وحالات اگر موافق اور سازگار ہوں تو یہ بھی خوشگوار زندگی کی علامت اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ، اس کے برخلاف حالات و حکام اگر مخالف اور ناسازگار ہوں تو وہ باعث تنگی و تکلیف ہیں ، اور حالات و حکام کا مخالف یا موافق ہونا تحت الاسباب موقوف ہے اعمال پر ، انسانوں کے اعمال اگر انجھے ہوں گے ، اور اگر اعمال برے ہوں گے ، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو اللہ پاک کی طرف سے احوال و حکام بھی اچھے ہوں گے ، اور اگر اعمال برے ہوں گے تو ان کے احوال و عُمال بھی برے ہوں گے ، ربِ کریم کا بیمام ضابطہ وطریقہ ہے جے حدیث بالا میں ذکر فر مایا گیا۔

#### بندوں کے اعمال اللہ تعالی کے احکام کے مطابق توان کے حکام ان کے موافق:

حق تعالی ارشا و فرماتے ہیں: "أَنَّ اللّٰهُ، لَا إِللهَ إِلَّ أَنَّا، مَالِكُ الْمُلُوكِ وَ مَلِكُ السَّمُلُوكِ وَ مَلِكُ السَّمُلُوكِ وَ مَلِكُ السَّمُلُوكِ وَ مَلِكُ السَّمُلُوكِ فَي يَدِي " مِين بِي اللّٰه (جل جلاله) ہوں، میں بی معبود ہوں، میں بی معبود ہوں، میں بی مشکل کشا اور محتار کل میں بی مشکل کشا اور محتار کل ہوں، فیل مشکل کشا اور محتار کل ہوں، فیل مِی مشکل کشا اور محتار کل ہوں، فیل مِی افر میری عادت وسنت بیہ ہوں، فظامِ علائشرکت غیر میرے قبضہ و قدرت میں ہے، اور میری عادت وسنت بیہ کہ "إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا أَطَاعُونِي حَوَّلُتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِم عَلَيْهِمُ بِالرَّحُمَةِ وَ الرَّافَةِ " جب بندے میری اطاعت کرتے ہیں اور بندوں کے اعمال میرے احکام کے مطابق ہوتے ہیں، بندے میری ان کے حکام کے قلوب میں رقت، تو میں ان کے حکام کے قلوب میں رقت،

راضی ہوکر حالات کو درست بناتا ہے ،اور جب اس کی مخالفت ومعصیت کی جاتی ہے تو وہ حالات بگاڑ دیتا ہے، اس لیے کہ کوئی شخص اسے ناراض کر کے اور احکام ِ ربانی سے اعراض کر کے خوشگوارزندگی نہیں گذار سکتا:

﴿ مَنُ أَعُرَضَ عَنُ ذِكُرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنُكاً ﴾ (طه: ٢٤) جوميرى نفيحت وہدايت سے اعراض كرے گااس كو بڑى تنگ زندگى ملے گى۔ پھر اگر چەمنە ميں كباب ہوگا مگردل ميں عذاب ہوگا۔

حضرت اما م احمد بن خنبل ؓ نے حضرت وہب ؓ سے نقل فر مایا ہے کہ اللہ جل جلالۂ نے بنی اسرائیل سے فر مایا تھا کہ' جب میری اطاعت کی جاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں ، اور جب میں راضی ہوتا ہوں اقو برکت نازل کرتا ہوں ، اور میری برکت کی کوئی انتہا نہیں ، لیکن جب میری اطاعت نہیں کی جاتی ، بلکہ میرے حکموں کی مخالفت ہوتی ہے تو میں غضبنا ک ہوتا ہوں ، میری اطاعت بھیجتا ہوں اور میری لعنت کا اثر سات پشتوں تک رہتا ہے''۔

( العطية الصمدية في الأحاديث القدسية المعروف بـ" فيض محمود" ص: ٧٨)

#### جیسے تم ویسے تمہارے عُمال ہوں گے:

صاحبو! جب اعمال پرعمال واحوال کا مدار ہے، تو الی صورت میں بداعمالیوں کے نتیجہ میں مسلط ہونے والے عمال و حکام کو برا بھلا کہنا کوئی عقلندی نہیں، دانائی یہی ہے کہ اپنی اصلاح کی فکر کی جائے، اور صبر وتقوی کا دامن تھام کرحق تعالی کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ قرآن کریم نے ایک آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرمایا:

﴿ وَ إِنْ تَصُبِرُوا وَ تَتَقُوا لاَ يَضُرُّكُمُ كَيُدُهُمُ شَيئًا ﴾ (آل عمران: ١٢٠) الرّم صبر وتقوى اختيار كروتو أن كا مكر وفريب تمهارا يجهنه بكار سكا الله الله الله الله الله الله الله كل ضرورت ہے، يبى اپنى اصلاح كاطريقه ہے، اوراس كو كويا حديث ميں يون فرمايا كيا: "فَلاَ تَشُغُلُوا أَنْفُسَكُمُ بِالدُّعَآءِ عَلَى المُلُوكِ،

ا۳۰ کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) باعزت زندگی گذارتے تھے۔

#### اعمالِ بدك سبب ظالمون كاتسلّط:

لیکن جب اعمال میں بگاڑ اور اخلاق میں گراوٹ آئی تواحوال بھی بدلے اور حکام وعمال بھی لا پرواہی برتنے لگے، بلکہ ظلم وزیادتی کرنے لگے، جس کی اطلاع حدیث میں دی گئی کہ:

"إِنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنِي حَوَّلُتُ قُلُوبَهُمْ بِالسَّخُطَةِ وَالنَّقُمَةِ، فَسَامُوهُمُ سُوءَ الْعَذَابِ".

جب میرے بندے میری نافر مانی کرتے ہیں، مجھ کو ناراض کرتے ہیں، میرے احکام پڑمل نہیں کرتے ہیں، میرے احکام پڑمل نہیں کرتے ، تو میں ان کے حکام کے دلوں کو سخت بنادیتا ہوں، پھر مظلوموں کی آہ و بکا، اور عاجزوں و بے بسوں کی چیخ و پکار بھی ان کے قلوب میں رفت پیدا نہیں کر سکتی، کمزوروں کو تر پیاد کھے کر بھی ان کا پھر دل موم نہیں ہوتا، اور در حقیقت بیخود ہماری اپنی ہی بدا عمالیوں کی سزا ہوتی ہے جو ظالم و جابر حاکموں کی شکل میں نازل ہوتی ہے، اس کو فرمایا:

﴿ وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّي بَعُضَ الظُّلِمِينَ بَعُضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾ (الأنعام: ١٢٩)

اوراسی طرح ہم ظالموں کوان کے کمائے اعمال کی وجہ سے ایک دوسرے پر مسلط کردیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث میں حضور طالقی کی ایک دعامنقول ہے: "اَللّٰهُ ہَ لَا تُسَلِّطُ عَلَیْنَا بِذُنُو بِنَا مَنُ لَا یَخَافُکَ وَ لَا یَرُ حَمُنَا". اے اللہ! ہمارے گنا ہوں کے سبب ہم پر ایسے حاکموں اور ظالموں کومسلط نہ فر ما جونہ تجھ سے خوف کریں، نہ ہم پر دحم کریں۔

#### الله تعالیٰ کی اطاعت میں برکت اور مخالفت میں لعنت ہے:

تو خلاصۂ کلام یہ نکلا کہ احوال وعمال کے اچھے یابرے ہونے کا مدار غیبی اور باطنی اسباب کے تحت اعمال پر ہے، جب حق تعالیٰ کی اطاعت والے اعمال کیے جاتے ہیں تو وہ کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱)

دیتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اپنے حالات ومعاملات پرنظر کریں کہ ہمیں ہماری بدا عمالیوں نے تو ہمیں یہاں تک نہیں پہنچایا؟ فرقہ بندی، افتراقِ باہمی، دل شکنی، رجوع الی اللہ کی کمی، احکام اللی سے بے نیازی اور دین سے بے تعلقی نے تو ہمیں اس صورتِ حال سے دو چا زہیں کردیا؟ کیوں کہ:

اپنے دامن کے لیے خار چنے خودہم نے
اب یہ چھتے ہیں تو پھراس میں شکایت کیا ہے؟
ہمارا فرض ہے کہ ماضی کے تج بول سے مستقبل کے لیے سبق لیں اور حال کے سرمایہ سے استقبال کے لیے تو شہ فراہم کریں۔اللہ پاک ہمارے اعمال کی اصلاح فرما کر ہمیں ایسا بنادے جیسا وہ خود پیند فرماتے ہیں۔آ مین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ ثُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

وَلْكِنِ اشْغَلُوا أَنْفُسَكُمُ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ، كَيُ أَكْفِيَكُمُ مُلُو كَكُمُ ". البِخ عمال كوبد دعا دينے كے بجائے البخ اعمال كو درست كرو، كيوں كه جيسے تم ويسے تمهارے عمال مول گے۔

مشاجرات ِ صحابة سے متعلق چنداشعار:

حضرت علیؓ کے پاس ایک صاحب نے شکایت کی ،جس کوایک شاعر نے بڑی ہلکی پھلکی زبان میں نظم کیا ہے:

ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی:
ایک روز مرتضی سے کسی نے یہ عرض کی:
ایک راور عمر کے زمانہ میں چین تھا
عثمان کے بھی عہد میں لبریز تھی یہ خم
کیوں آپ ہی کے عہد میں جھڑے کے یہ پڑ گئے؟
اپنی تو عقل ہوگئی اس مسلہ میں گم
کہنے لگے: یہ بات کوئی پوچھنے کی ہے؟
ان کے مشیر ہم تھے، ہمارے مشیر تم!

(ازتراشے:۹۵)

اس موقع پرایک وضاحت کردوں کہ تاریخ نے کسی کو معاف نہیں کیا، اس لیے ان نفوسِ قد سیہ حضرات صحابہ کرام م کو تاریخ کے معیار پرنہیں، بلکہ نسبت ِ رسول اکرم میں اگر تھیں کے معیار پر نہیں، بلکہ نسبت کے سب معیار پر تو لنا ہوگا، صحابہ قابل تنقید نہیں، لائق تعریف و تکریم ہیں، اس لیے کہ سب کے سب مغفور ہیں، تا ہم مشاجرات (اختلاف) صحابہ سے متعلق ان اشعار سے بھی بہی ثابت ہوتا ہے کہ جب اعمال اچھے تھے تو عمال بھی صالح تھے، اور جب اعمال میں بگاڑ آیا تو عمال پر بھی اس کا اثر پڑا، اس لیے آج آگر یہ صورت حال ہے تو یقیناً آج کے حالات ہمیں دعوت ِ فکر

اور برابر والی انگلی (انگشت شهادت) کا حلقه بنایا، حضرت زینبٌّ نے دریافت کیا:'' ہم (اس وفت بھی ) ہلاک ہوجائیں گے جب کہ ہم میں صالحین موجود ہوں گے؟'' ارشاد فر مایا: جی ہاں،جب خباثت (معصیت) کی کثرت ہوجائے گی۔''

#### د نیا کاسب سے بہترین دور:

دنیا کے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ، رحمت عالم طلقی کا ہے، یہی وجہ ہے كة قرآنِ كريم ميں سورة العصر كے بارے ميں بعض نے كہا كه 'عصر' سے مرادرسول الله عِلَيْهِ كَا زمانه ہے۔ (تفسیر عزیزی/ص: ۲۳۵/ یارہ: عم) آپ عِلَيْهِ مِنْ صاحب البركات و الخيرات بين،اس ليے آپ الله الله عبد مبارك ميں ہرتشم كى خيروبركت تھى،وه زمانه فتنوں سے بعدوالے زمانہ کے مقابلہ میں کافی محفوظ تھا،قر آن کریم میں خود حق تعالیٰ نے اس طرف

﴿ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ وَأَنْتَ فِيهِم ﴾ (الأنفال: ٣٣)

ہم آپ کی برکت سے عذاب نازل نہیں فرمائیں گے، جب تک آپ ان میں موجود ہیں تب تک بیر( دنیاوالے )عذاب ہے محفوظ ہیں۔اسی طرح حدیث میں " نحیُـــرُ برکت سے بہترین تھا، اب جس قدرآ پ طال کے کا زمانہ دور ہوتا جائے گا، فتنہ، فساد، فش و فجور الخش اورخباشت ومعصیت برهتی جائے گی، جبیما که حدیث بالامیں اشارہ ہے۔

#### حضرت زين بنت جش كي خصوصيت:

چناں چہ حدیث یاک کی راویہام المومنین والمومنات سیدہ زینب بنت جش ؓ جو آپ طال کے کھوچھی زاد بہن ہیں، جن کی پیر عجیب خصوصیت ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنی خاص ولایت سے حضورا کرم عِلاَ ﷺ سے ان کا نکاح آسان پر فرشتوں کی موجود گی میں فر مایا، گلدستهُ احادیث (۱) XXX

## (mp) خباشت (معصیت) کی کش سےسب کی ہلاکت

#### بسُم اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ زَيْنَبَ بِنُتِ جَحُشِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُا دَخَلَ عَلَيْهَا يَوُمَّا فَزِعاً يَقُولُ: "لَا إِله إِلَّاللَّهُ، وَيُلْ لِلُعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَدِ اقْتَرَب، فُتِحَ اليَوُمَ مِنْ رَدُمٍ يَأْجُو جَ وَمَا جُو جَ مِثُلُ هذِه، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعَيُهِ الإِبُهَامَ وَالَّتِي تَلِيهَا، قَالَتُ زَيْنَبُ: "قُلُتُ : يَا رَسُولَ اللهِ! أَفْنُهُلَكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُولَ؟" قَالَ:" نَعَمُ، إِذَا كَثُرُ الْخَبَثُ".

(صحيحن، مشكوة/ص: ٥٦ ك/باب البكاء والخوف/الفصل الأول) ترجمه: حضرت زينب بنت جحشٌ فرما تي بين كدرحمت عالم صلى الله عليه وسلم ايك دن ان کے پاس گھبرائے ہوئے داخل ہوئے اور فرمانے لگے: ''لا الله الا الله'' (الله کے سوائے کوئی معبود نہیں ) افسوس ہے عرب کے لیے اس فتنا اور شرسے جوقریب آپہنچاہے، آج ہی کے دن یا جوج ما جوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا، (بیفر ما کرحضور عِلاَ ﷺ نے )انگو تھے

﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَّظُهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقُباً ﴾ (الكهف: ٩٧) نه تقام الله السَّكام كى وجه في المرتباس ك (غايت التحكام كى وجه سع ) كوئى نقب (سوراخ) لگاسكته تھ۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت اس دیوار کی تعمیر ہوئی تھی اس وقت اس کا یہ حال تھا۔ اور حدیث میں جوحضور طِلْ اِلْیَا ہُے فرمایا کہ:"فُتِ عَ الْیَوْمَ مِنُ رَدُمِ یَا جُو جَ وَمَا جَو جَ وَمَا جَو جَ وَمَا جَو جَ وَمَا جَو جَ وَ وَتَ قَرِیبَ آگیا ہے، اور اس کے آثار عرب قوم کے تنزل اور انحطاط کے یا جوج ماجوج کا وقت قریب آگیا ہے، اور اس کے آثار عرب قوم کے تنزل اور انحطاط کے رنگ میں ظاہر ہوں گے۔ واللہ اعلم۔ (معارف القرآن/ص: ۱۳۵/ جلد: ۵، مُعَی حُر شَفِع صاحبؓ)

#### جيسيآ گسب كوجلاتى ہے الله تعالى كاعذاب بھى سب كو ہلاك كرتا ہے:

ان کے نکلنے کا وقت مقرر ظہورِ مہدی اور خروجِ دجال کے بعد ہوگا، جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوکر دجال کوقتل کریں گے، جب حضور ﷺ نے اس کا ذکر فر مایا تو حدیث کی راویہ سیدہ زینبؓ نے دریافت کیا: "أَفَنهُ لَكُ وَفِیْنَا الصَّالِحُونَ؟" یارسول اللہ! فتنہ وفساد کے زمانہ میں اس وقت بھی ہم ہلاک ہوجا ئیں گے جب کہ صالحین ہم میں موجود ہوں گئی گران کے وجود کی برکت سے ہلاکت سے حفاظت ہوگی؟ ارشا دفر مایا: " نَعَمُ، بول گئی الْحَدِیْ ہُول کے بیا گہران کے وجود کی برکت سے ہلاکت سے حفاظت ہوگی؟ ارشا دفر مایا: " نَعَمُ، بول کے بیا گہران کے وجود کی برکت سے ہلاکت سے حفاظت ہوگی آو دنیا میں سب کے لیے بالاکت ہوگی، فسق و فجور قبل وقال اور فتنہ وفساد کی وجہ سے نازل ہونے والا عذا ب اللی ہر خاص وعام اور نیک و بدکوا پی لیٹ میں لے لےگا، جیسے آگ جب سی جگد گئی ہے تو خشک و تر اور نیک و بد ہرا یک کوجلا دیتی ہے ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا عذا ب جب سی جگد آتا ہے تو دنیوی اعتبار سے سب کو ہلاک کر دیتا ہے۔

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ (۱

پھراس کا اعلان قرآن میں ﴿ فَلَمَّا فَضَى زَیدٌ مِنْهَا وَطَراً زَوَّ جُنْگَهَا﴾ (الأحزاب:٣٧) کے ذریعہ کیا، بیمقام آپ کے علاوہ دیگرازواج مطہرات میں سے سی کونہیں ملا۔
("ازواج مطہرات کی تعداداور تیب نکاح از سرت مصطفیٰ"/ص: ۲۵۰)

#### فتنه كي ابتداء:

یہ حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور ﷺ گھبرائے ہوئے میرے پاس تشریف لائے، اور عرب کے اس فتنہ وفساداور قل وقال کی پیشین گوئی فرمائی جوقرب قیامت کی علامات میں سے ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ متقبل میں اس فتنہ کی ابتداء عرب سے ہوکر اس کا سلسلہ ہر جگہ پھیلنے والا ہے۔

اس فتنه کی ابتداء کب ہوئی؟ علماءِ محققین نے لکھا ہے کہ فتنه کی ابتداء خلیفہ ٹالث سیدنا عثمان غنیؓ کے سانحۂ شہادت سے ہوئی، اوراب تک کسی نہ کسی طرح سے جاری ہے، بلکہ آئے دن اس میں اضافہ ہی ہوتا جارہا ہے، حتی کہ قربِ قیامت سے قبل بہت سے ظیم فتنے ظاہر ہوں گے، مثلاً گنا ہوں کی کثرت کے علاوہ خروج دجال، خروج یا جوج ماجوج وغیرہ۔

یا جوج و ما جوج عام انسانوں کی طرح یافث بن نوح کی اولا دمیں سے ہیں، ان کی عمرین بھی بہت طویل اور تعداد بھی بہت ہی زیادہ ہے، جیسا کہ ارشادِ باری ہے:

﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتُ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴾ (الأنبياء: ٩٦) يہاں تک کہ جب یا جوج و ما جوج کو کھول دیا جائے گا، اور وہ ہر بلندی سے پیسلتے افاج کیں گریں گریں ہے۔ اور حشق قرم کی شریب کا سے اللہ مالا کہ میں استعمالیہ میں میں میں میں میں میں میں میں می

نظرآ ئیں گے۔اس سےان وحثی قوم کی کثرت کا پیۃ چلتا ہے۔

#### سرِّ سكندري مين سوراخ:

یا جوج ماجوج جس دیوار کے بیچھے سے دنیا میں آئیں گے قرآن میں ذکر ہے کہوہ سد سکندری اتنی مضبوط ہے کہاس میں نقب نہیں لگایا جاسکتا ، فرمایا:

#### منکرات پرروک ٹوک جاری رکھنا ضروری ہے:

اس میں صالحین کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ خود کا معاصی سے محفوظ رہنا کافی نہیں،
بلکہ منکرین اور فاسقین کی اصلاح اور ان کی فکر کرنا ضروری ہے، جس کا طریقہ بیہ ہے کہ ان کو
معاصی سے اپنی طاقت کی حد تک روکا جائے، ورنہ اگر معاصی اور منکرات پر روک ٹوک جاری
نہ رکھی تو پھر کٹر سے معاصی کے سبب نازل ہونے والا قہر الہی خاص و عام کو تباہ کر دےگا،
ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمُ خَاصَّةً ﴾ (الأنفال: ٢٥) لوگو! اس فتنه سے بھی ڈرو جوتم میں سے خاص ظالموں پر ہی نہیں آئے گا، بلکہ اوروں پر بھی آسکتا ہے۔

#### ایک اور مقام پرفرمایا:

﴿ لَوُلَا يَنُهُهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحُبَارُ عَنُ قَوْلِهِمُ الْإِثُمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحُتَ لَبِئُسَ مَا كَانُوا يَصُنَعُونَ۞ (المائدة: ٦٣)

کیوں ندمنع کرتے ان کے درولیش ومشائخ اورعلماء گناہ کی بات کہنے سے اور حرام کھانے سے، حقیقت میہ ہے کہ ان کا میر طرنِ<sup>ع</sup>مل نہایت برا ہے۔ ( یعنی علاء وصلحاء کو چاہیے تھا کہ دہ لوگوں کو برے کام وکلام سے روکتے ، تو کیوں نہ روکا )

معلوم ہوا کہ ہمارے علماء اور دعاۃ کوامر بالمعروف پراکتفاء نہ کرنا چاہیے، نہی عن الممتلر کے لیے بھی کمر بستہ رہنا چاہیے۔ عاجز کے ناقص خیال میں اس کے لیے ضرورت ہے اخلاص وللّٰہیت کے ساتھ سخت محنت اور صبر واستقامت کی۔

#### حضرت عمر بن عبد العزيز كاخط:

حضرت عمر بن عبدالعزيزُ نے اپنے ماتخو ں کوايک خط لکھا،جس ميں فر مايا:''اما بعد!

گلاستهٔ احادیث (۱)

کبھی الیانہیں ہوا کہ کسی قوم میں کوئی برائی ظاہر ہوئی اوراس قوم کے نیک لوگ اس پرروک لوگ نیک براوراست لوگ نہ کریں، پھراللہ تعالی نے اس قوم کو کسی عذاب میں نہ پکڑا ہو، بیعذاب بھی براوراست اللہ تعالیٰ کی جانب ہے آتا ہے، اور بھی اس کے بندوں کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوتا ہے، اور کھا لوگ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہے اس وقت محفوظ رہتے ہیں جب تک اہل باطل کو دبا کر رکھا جائے، اور گناہ علانیہ ہونے نہ پائیں، لوگوں میں بیصلاحیت ہو کہ جوں ہی کسی سے ارتکاب جائے مام بندوں حرام کاظہور ہوفوراً اس سے انتقام لیں، کیکن جب معاصی اور محارم کا ارتکاب کھلے عام بندوں میں ہونے گئے، اور معاشر ہے کے نیک صالح افراد بھی روک ٹوک کرنے میں تمام کریں، تو اس سے زمین پر عذابوں کا نزول شروع ہوجاتا ہے، گنہگاروں پر بھی اور تساہل پسند و بنداروں پر بھی '۔ (سیرے عمر بن عبدالعزیز یز : ۱۵ ا

#### لمحول نے خطا کی ، صدیوں نے سزایائی:

بہر حال! فسق وفحش اور خباشت ومعصیت کی جب کشرت ہوگی اور اس سے بیخے بیائے نے کی فکر نہ ہوگی تو حضور طِلِی فیلے فر ماتے ہیں کہ اس صورت میں اللہ پاک کاعمومی عذا ب سب کو ہلاک کر دے گا، جبیبا کہ آج ہور ہا ہے، کہیں زلزلہ ہے، کہیں آ سان سے آگ برس رہی ہے، کہیں زیرز مین قبرستان بن رہا ہے، کہیں پورا کا پورا شہر سمندر میں تبدیل ہور ہا ہے، کہیں زر خیز زمین بنجر بن گئی، کہیں گرانی ،خشک سالی اور قحط ہے، تو کہیں سخت آ ندھی سے تباہی و بربادی کے ساتھ موت کا نظارہ ہے، غرض قدرتی آ فات اور آ سانی قبرکسی نہ کسی شکل میں کہیں نہ کہیں پایا جا تا ہے، یہ سب کیوں؟ خباشت ومعصیت کی کشرت کے سبب ہے، قرآن کہتا ہے:

﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيُدِى النَّاسِ ﴾ (الروم: ٤١) خَشَى اورترى ميں لوگوں كى بدا عماليوں، خباشتوں اور گناموں كى وجہ سے فساد پھیل گیا۔ فواحش اور منكرات میں سب تو مبتال نہیں ہوتے، مگر عذابِ الہی سب کواپنی گرفت



اے مجرمو! آج ایک دوسرے سے الگ الگ ہوجاؤ۔ فواحش وخباشت سے سچی پکی تو بہ کرنے کا موت سے پہلے ہرایک کے لیے موقع ہے، لہذا تقلمندی یہی ہے کہ بندہ جملہ معاصی سے تو بہ میں جلدی کرے، تاخیر نہ کرے۔اللہ پاک ہمیں عبرت لینے اور سچی کچی تو بہ کرنے کی تو فیق عطافر مائے، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

\$....\$



میں لے لیتا ہے، بقولِ شاعراسلام علامه اقبالؒ:

تاریخ نے قوموں کے وہ دور بھی دیکھے ہیں لمحوں نے خطاکی، صدیوں نے سزایائی

يا يول كهنا جاہيے:

خدا ناراض ہے، اے عہد حاضر کے مسلمانو!
تعجب ہے! تم اس طرزِ تغافل سے نہ بیچانو
تعجب ہے! ایک تنہا ذات کو خوش کر نہیں سکتے
تہہیں کیا حق ہے جینے کا اگر تم مر نہیں سکتے
تہہارا منہ تکتے مرتیں گذریں مشیت کو
بلا سے اب اگر جھیلا کرو سنگ اذیت کو
بلا سے گر تہہاری مسجدیں پامال ہوجائیں
بلا سے تم سے بے غیرت اگر بدحال ہوجائیں
بلا سے تم سے بے غیرت اگر بدحال ہوجائیں
بلا سے تم سے کے غیرت اگر بدحال ہوجائیں
بلا شخصیص تم سب کے لیے مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے لیے مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے لیے مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے لیے مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے لیے مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے بید مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے بید مرگ دوای ہے
بلا شخصیص تم سب کے بید مرگ دوای ہے
ہیروں سے برستی کا بیہ حال چیرہ دستی ہے

، (حیات ابرار/ص:۱۹۲)

دنیا کے موجودہ حالات تقریباً ہرایک کے لیے بڑے سنگین ہیں، دنیوی عذاب مختلف شکلوں میں ہرایک کواپنی لیسٹ میں لیے ہوئے ہے، البتہ قیامت کے دن نیک وبدمیں تمیز ہوجائے گا، کما قال تعالیٰ:

ہمز ہوجائے گی، اچھوں اور بروں میں فرق قائم ہوجائے گا، کما قال تعالیٰ:
﴿ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَیُّهَا الْمُجُرِمُونَ ﴾ (یلس: ۹۰)

الله! کیاایسا ہونے والا ہے؟ "فرمایا:"جی ہاں،اوراس سے بھی سخت ہوگا، (پھر فرمایا)اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المئلر نہیں کرو گے، "صحابہؓ نے عرض کیا:" حضور! کیاایسا بھی ہوگا؟" فرمایا: ہاں،اوراس سے بھی زیادہ سخت، (پھر فرمایا)اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ جب تم برائی کوئیکی اور نیکی کو برائی سمجھے لگو گے۔"

#### دورِ نبوی سے دوری کااثر:

الله جل جلاله نے رحمت عالم صلی الله علیه وسلم کی محنت اور دعوت سے دورِ جاہلیت کو خیر القرون بنادیا، تو کا کنات کی آنکھ نے اس سے زیادہ بھلائی وا بما نداری، سچائی وا ما نتداری، عفت ویا کدامنی اور تقوی و پر ہیزگاری کا دور نہیں دیکھا، اس دور میں ایک عمومی ایمانی ونورانی فضا قائم تھی، مگر پھر جس قدر زمانہ عہد نبوت سے دور ہوتا گیا رفتہ رفتہ وہ باتیں کم ہوتی گئیں اور زمانہ میں انقلاب اور حالات میں تغیر آتا گیا، شرویدی کا چاروں طرف غلبہ ہوتا گیا، حتی کہ حضرات صحابہ نے اسپ باطن کی صفائی کے باوجود آپ علی تھی ہے دفن کے بعد اپنے احوال میں تغیر محسوس کیا۔ بعض ہزرگوں سے یہ بات منقول ہے کہ گناہ کا خطرہ ایک باردل میں آیا پھر جا تار ہا، پھرا یک رات گزر نے پروہ خطرہ اس طرح آیا کہ دور نہ ہوسکا، اور بہت سوچنے پر اس کا سب یہ معلوم ہوا کہ آپ علی تھی ہے نہ جو م کا سب یہ معلوم ہوا کہ آپ علی تھی نے زمانے سے بہت دوری ہوگئی، جس کی وجہ سے یہ جوم خطرات ہے۔ اللّٰہم احفظنا من الخطرات. (مظاہر حق جدید/ ص۱۳ میں کے حیائی : فوجوانوں میں بے حیائی :

حدیث بالا میں اس کی گویا پیشین گوئی کی گئی، که آج تو نیکی و دینداری کا اثر ہر طبقه میں ہے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا، کین "کیْفَ بِٹُے مُ إِذَا فَسَقَ فِتُ اِنْکُمُ وَطَعٰی نِسَآ وُ کُمُ؟" اس وقت تبہارا کیا ہوگا؟ جب تبہار نوجوان فسق وفجو راور تبہاری عورتیں طغیانی میں مبتلا ہوجا کیں گی، یہ بات اُس زمانہ میں فرمائی جارہی تھی جو خیر



(ra)

### آخری زمانه اور بدی کاغلبه

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ مُوسَى بُنِ أَبِي عِيسَى المَدِينِي قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ: "كَيُفَ بِكُمُ إِذَا فَسَقَ فِتُيَانُكُمُ وَطَعْى نِسَاوُّكُمُ ؟" قَالُوا :" يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ ؟" قَالَ: "نَعَمُ، وَأَشَدُّ مِنُهُ، كَيُفَ بِكُمُ إِذَا لَمُ تَأْمُرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوُا عَنِ الْمُنكرِ؟ قَالَ: نَعَمُ، وَ أَشَدُّ مِنُهُ، كَيُفَ بِكُمُ إِذَا قَالُ: نَعَمُ، وَ أَشَدُّ مِنُهُ، كَيُفَ بِكُمُ إِذَا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ؟" قَالَ: نَعَمُ، وَ أَشَدُّ مِنُهُ، كَيُفَ بِكُمُ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنكرَ مَعُرُوفًا، وَالْمَعُرُوفَ فَ مُنكراً". (الزهد والرقائق لابن المبارك/ الحزء الثالث)

ترجمہ: حضرت موسیٰ بن ابی عیسی المدینیؒ کی روایت ہے: (بیحدیث الفاظ کے اختلاف کے ساتھ امام طبر انیؒ کی مجم اوسط/ص:۱۲۹/جلد: ۹ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنه سے بھی مرفوعاً منقول ہے، امام طبر انیؒ نے اس روایت کے قل کرنے میں تین راویوں کا تفر د بھی ذکر فرمایا ہے ) رحمت عالم طباق کے ارشاد فرمایا: ''اس وقت تمہارا کیا ہوگا؟ جب تمہارے نوجوان فاسق اور تمہاری عور تیں سرکش ہوجا کیں گی'' صحابہؓ نے عرض کیا: ''یارسول

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۳۱۶

جب حضور ﷺ نے یہ بات فرمائی کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جس میں تم امر بالمروف اور نہی عن المنظر ترک کردوگے، تو صحابہؓ کوبڑی جیرت ہوئی، دریافت کیا: حضور! کیا ایسادور بھی آئے گا؟ فرمایا: "نَعَمُ وَأَشَدُّ مِنُه" ہاں ہاں، بلکہ اس سے بھی زیادہ خطرناک دورآئے گا۔

#### معروف کومنکراورمنکر کومعروف سمجھناغیر فطری بات ہے:

اس كوحفور صلى الله عليه وسلم نے اس طرح بيان فر مايا كه:
"كَيُفَ بِكُمْ إِذَا رَأَيْتُمُ الْمُنْكَرَ مَعُرُوفاً، وَالْمَعُرُوف مُنْكَرا"
ذرا تصور كرو! كه اس وقت تمهارى كيا كيفيت ہوگى؟ جبتم منكر كومعروف اور معروف اور معروف كوئنكي سمجھا جائے گا۔

حالاں کہ منگرات سے وحشت اور معروفات سے انسیت ہونا ایک فطری بات ہے، کیوں کہ بدی کو منگراور نیکی کو معروف کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ''منگر' اجنبی اور غیر معروف کو کہتے ہیں جس سے کوئی پہچان نہ ہو، اور ظاہر بات ہے کہ اجنبی سے ہرایک کو وحشت ہوتی ہے، اسی طرح آ دمی کو بھی منگر سے وحشت ہونی چا ہیے۔ اور نیکی کو معروف کہتے ہیں، اس لیے کہ اس سے تعارف و تعلق ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جس سے آ دمی متعارف ہوتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جس سے آ دمی متعارف ہوتا و سے اس سے ملاقات کر کے خوشی و انسیت محسوس کرتا ہے، تو نیکی سے بھی اسی طرح خوشی و انسیت ہونی چا ہے، یہ ایک فطرت سے ہٹ جائے، تو نہ انسیت ہونی چا ہے، یہ ایک فطری تقاضا ہے، مگر جب آ دمی فطرت سے ہٹ جائے، تو نہ اسی سے بدی سے وحشت ہوتی ہے، نہ نیکی سے فرحت، فر مایا کہ آخری زمانہ میں بہی حال ہوگا۔ امام دار کی نے ایک خطافل کیا، جس میں ایک شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ '' تم عمل امام دار کی نے ایک خطافل کیا، جس میں ایک شامی بزرگ فرماتے ہیں کہ '' تم عمل سے قبل علم حاصل کرو، کیوں کہ ایک زمانہ ایسا آ ہے گا کہ اس میں حق و باطل مشتبہ ہو جائیں گے، وار اللہ تعالی سے حجبت ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالی سے دور کرنے والی ہوں گی، اور اللہ تعالی سے حجبت ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالی سے حجاس کرنا چاہیں گے جو اللہ تعالی سے حجاس کرنا چاہیں گے جو اس کے جو اللہ تعالی سے حجاس کرنا چاہیں گے جو اس کو جو اللہ تعالی سے حجات ایسی چیزوں سے حاصل کرنا چاہیں گے جو اس کو جو اس کی خواس کو خواس کو خواس کرنا چاہیں گے جو اس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کو خواس کرنا چاہیں گے جو اس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کو خواس کرنا چاہیں گے جو اس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کو خواس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کی خواس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کے جو اس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کے جو اس کی خواس کرنا چاہیں گے جو اس کے جو اس کی خواس کو خواس کی خوا

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

القرون تھا کہ کسی وقت نو جوانوں میں طوفانِ برتمیزی اور عورتوں میں طوفانِ بے حیائی عام سی باتیں ہوجائیں گا، اس لیے اِس پیشین گوئی کوئن کر صحابہؓ نے جیرت سے دریافت کیا: "وَ إِنَّ ذِلِكَ لَكَ اللهُ ؟" حضور! کیاالیا بھی ہوگا؟ فرمایا ہاں جی، ایساوقت بھی آئے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ شخت حالات آئیں گے۔

#### مومن كى علامت امر بالمعروف اور نهى عن المنكر ہے:

اس کے بعدارشادفر مایا:

"كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَمُ تَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوُا عَنِ الْمُنْكَرِ؟"

اس وفت تمہارا کیا ہے گا؟ جب تم نہ بھلائیوں کا حکم کروگے، نہ برائیوں سے روکو گے۔ لین کا میں ایک ایک روکے۔ لین کا بیان دار ہونے کی بہچان ہی ختم کردوگے، کیوں کہ مومن کی ایک علامت جوقر آنِ کریم نے بیان فر مائی وہ بیہ ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم کرتے اور برائی سے دوکتے ہیں، ارشا دِر بانی ہے:

﴿ وَالُـمُـوُمِـنُونَ وَالُمُؤْمِنْتُ بَعُضُهُمُ أَوْلِيـآءُ بَعُضٍ يَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَيَنْهَوُنَ عَنِ الْمُنكرِ ﴾ (التوبة: ٧١)

اورمومن مرداورمومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، وہ نیکی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔

کسی زمانہ میں بیحال تھا کہ جب بھی کسی کوامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا موقع مل جاتا تو بڑی خوش اسلو بی کے ساتھ اسے اوا کیا جاتا تھا، کیوں کہ ہرمومن اس حقیقت سے بخو بی واقف تھا کہ ہمیں خیرامت کا لقب ملا، اس کی ایک بنیادی وجہ امر بالمعروف اور نہی عن الممنکر بھی ہے، اس لیے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس فریضہ کو نبھا تا تھا، بیابل ایمان کا فرض مضبی ہے، علاء محققین نے فر مایا کہ بیعام حالات میں تو فرض کفا ہے ہے، مگر خاص حالات میں بعض پر بیوفرض عین ہے، عرض مومن کی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے، اس لیے میں بعض پر بیوفرض عین ہے، عرض مومن کی زندگی میں اس کی خاص اہمیت ہے، اس لیے

کھڑے ہیں صف میں ہاتھ باندھے، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں امامِ مسجد سے کوئی پوچھے! نماز کس کو بڑھا رہا ہے؟
اگراب بھی خوابِ غفلت سے بیدار نہ ہوئے، اور گنا ہوں سے بچی و کی تو بہ نہ کی تو مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بناویا جائے گا، حق تعالی ہمیں شفقت کے ساتھ آگاہ فر مار ہے ہیں:

﴿ فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجَارَةُ ﴾ (البقرة: ٢٤)

"اس آگ سے ڈروجس کا ایندھن انسان اور پھر ہوں گے'۔اس نارِجہنم میں
انسانوں کوزندہ ہی جلایا جائے گا۔

#### ایک حکایت:

چناں چہ حضرت رابعہ عدویہ رحمہا اللہ کے بارے میں منقول ہے کہ اُنہوں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک شخص بھنا ہوا گوشت کھارہا ہے، آپ بڑی دیر تک اسے دیکھتی رہیں، پھر رونے لکیں، وہ شخص کہنے لگا:''شاید آپ اس میں سے کھانا چاہتی ہیں؟''بولیں:'نہیں، میں نے اس کی طرف کسی اور ارادہ سے نہیں دیکھا، بلکہ اِس نگاہِ عبرت سے دیکھتی ہوں کہ حیوانات تو آگ میں مردہ ہوکر داخل ہوتے ہیں، مگر افسوس صدافسوس! کہ گنہ گارانسان تواس میں زندہ ہی داخل کردیا جائے گا'۔ (ازحسن پرستوں کا انجام/ص: ۱۲۷)

#### اصلاحی کوشش کرنے والے کواپنار فیق مجھیں، فریق نہیں:

بہر حال موجودہ حالات میں اپنی ، اپنے اہل وعیال کی ، پھر اللہ تعالی توفیق دی تو اوروں کی بقد رِاستطاعت اصلاح کی فکر کرنا بہت ضروری ہے ، بلکہ امر لا بدی ہے۔
بقول علامہ سید سلیمان ندویؓ: '' اس دور کا سب سے اہم فریضہ مسلمان کومسلمان بنانا ہے۔'' (اس کے بعد غیر مسلم ہمیں اسلام کے مطابق دیکھ کرخود بخو دمسلمان ہوجائیں بنانا ہے۔'' (اس کے بعد غیر مسلم ہمیں اسلام کے مطابق دیکھ کرخود بخو دمسلمان ہوجائیں

کلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

ناراض کرنے والی ہیں۔'( داری/ج:۱/ص:۷۰۱،از:حدیث نبوی اور دورحاضر کے فتنے /ص:۲۰۳)

#### حالات ِ حاضره سے متعلق چندا شعار:

صاحبو! حدیث پاک میں جو پیشین گوئی کی گئی ہے، حالات بتاتے ہیں کہ وہ زمانہ اب آرہا ہے، کیوں کہ منکرات ومعصیات کی کثرت کی وجہ سے اب توعموماً گناہوں کا احساس تک مٹ گیا، ورنہ؟:

> احساس تھا تو لوگ گناہوں سے دور تھے احساس جو مٹا تو گنہگار ہوگئے

اورا تنا ہی نہیں، بلکہ اب تو گناہ کو کمال سمجھ کر کیا جاتا ہے، اور عاجز کے ناقص خیال میں'' برائی کے غلبہ کی بیا نتہاء ہے کہ برائی ندامت وشرمندگی کا سبب اور عذر خواہی کا باعث بننے کے بجائے وجہ افتخار اور باعث اعزاز بن جائے۔''

حدیث کی پیشین گوئی کے مطابق آج حالات بدسے بدتر ہوتے جارہے ہیں، کوئی برائی ، بدکاری ، بدمعاشی اور بداخلاقی باقی نہیں جو پائی نہ جاتی ہو، جہنم میں جانے کا جیتے جی پورا پوراا نظام کرلیا ہے، بلکہ بداعمالیوں کی وجہ سے دنیا جہنم کدہ بنی ہوئی ہے، بقولِ حضرت اقدس فقی عبدالرحیم صاحب لا جپوریؓ:

خبر حدیثوں میں جس کی آئی، وہی زمانہ اب آگیا ہے زمیں بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آئکھیں وکھا رہا ہے پرائے مال کو اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانیں گناہ کریں اور کمال سمجھیں، بتاؤ! دنیا میں کیا رہا ہے بھائی کا ہے بھائی رہزن، حقیقی بیٹی ہے ماں کی دشمن پہر نے چھوڑا پدر کا دامن، بہن کو بھائی ستا رہا ہے



### (۳۲) دورین میں راہ امن

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ عُقُبَةَ بُنِ عَامِرٌ ۚ قَالَ: لَقِينتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُ، فَقُلُتُ: "مَا النَّجَاةُ؟" فَقَالَ: أَمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، وَلُيسَعُكَ بَيْتُكَ، وَابُكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ".

(رواه الترمذي، مشكوة/ص: ٣٠٤/باب حفظ اللسان والغيبة والشتم /الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامرٌ فرماتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم ﷺ سے دریافت کیا: ''حضور! نجات کاراستہ کیا ہے؟'' توارشا دفر مایا: ''اپنی زبان قابو میں رکھو، تمہارا گھرتمہارے لیے کافی ہو، اینے گناہوں بررویا کرو۔''

#### يُرفتن زمانه كاايك الهم سوال:

فطری طور پرساری دنیا میں ہرانسان امن وسکون کا متلاثی ہے،اور ہرممکن حد تک اس کے اسباب و وسائل اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اوراس کے حصول کے لیے اپنی ساری تگ ودوتقریباً صرف کرتا ہے،لیکن ان سب کے باوجود بسااوقات حقیقی امن وسلامتی میسرنہیں ہوتی،آخرابیا کیوں؟ اگروہ اسباب و وسائل جن کے ذریعہ اہل دنیا امن وسکون

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

گے) جس کا قرآنِ کریم نے اس طرح مطالبہ فر مایا ہے کہ ﴿ یَا أَیْهَا الَّذِیُنَ امْنُوا الْمِنُوا ﴾
"اے ایمان والو! ایمان لے آو۔" اب اگرخود دعوت الی الدین اور دعوت الی الخیر کا فریضہ کما حقہ انجام نہ دے سکیس تو کم از کم جولوگ اس سلسلہ میں دعوتی ، تقریری ، تحریری یا اور کسی بھی طرح سے اصلاحی کوشش کرتے ہیں ان کا تعاون ضروری سمجھیں ، ان کی تنقیص ، تحقیر، تر دید یا تکفیر ہرگز نہ کریں ، یہ سب غلو کے مختلف درجات ہیں ، اس لیے غلونہ ہو ، اگر چہ اپنے کام کا غلبہ ہو ، دین کے تمام شعبوں میں کام کرنے والے ساتھیوں میں سے ہر ایک کو اپنا رفیق سمجھیں ، سی کو اپنا فریق سمجھیں ، سی کو اپنا فریق سمجھیں ، سی کو اپنا فریق نہ مجھیں۔

اللَّه پاک ہمیں اصلاحِ حال اور حسنِ مَال سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

میں ہے۔ اور حدیث میں بھی ہے کہ "مَنُ صَمَتَ نَحَا." (مشکوۃ اُص: ۱۳، رواہ اُحمد) (فضول گوئی سے )خاموش رہنے والانجات پا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اکثر گنا ہوں میں زبان کو خل ہے، اگر زبان کو قابو میں رکھا تو بڑے بڑے گنا ہوں سے حفاظت ہوگی، اور جومعاصی سے محفوظ رہا وہ عذا ہے الہی سے مامون رہا۔

#### زبان کی حفاظت کیسے کریں؟

پھرزبان کی حفاظت کے لیے دوباتیں ضروری ہیں:

ا- اس کی ہر وقت نگرانی رکھے کہ کوئی بات زبان سے فضول اور لا یعنی ہر گز خونگنے پائے ، اس کے لیے ﴿مَا يَلُفِظُ مِنُ قَوُلٍ إِلَّا لَدَيُهِ رَقِيُبٌ عَتِيدٌ ﴾ (ف: ١٨) کا مراقبہ کریں، جس کا مطلب ہے ہے کہ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا، مگر اس پر ایک نگر ال (فرشتہ) مقرر ہوتا ہے ہر وقت ( لکھنے کے لیے ) تیار حضرت لقمان علیم سے جن کی حکمت و دانائی کی قیمی با تیں قرآنِ کریم میں بھی منقول ہیں، ایک مرتبہ کسی نے دریافت کیا کہ 'حضرت! آپ کو اتنا او نچا مقام کیسے نصیب ہوا؟' تو فر مایا: ' تین باتوں کی وجہ سے: (۱) سچائی۔ (۲) امانتداری۔ (۳) ترکی لا یعنی۔

(مشكوة/ص:٥٤ / كتاب الرقائق/الفصل الثالث)

حفظ لسان کے لیے ترکِ لا یعنی ضروری ہے، اور اگریہ بات مشکل ہوتو پھر زبان کی حفاظت کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے۔

۲- طویل خاموشی۔

بولناجرم تو نہیں،کیکن خاموشی میں بھی جان ہوتی ہے سار کے گشن کی آبروہوکر بھی کلیاں بے زبان ہوتی ہیں

اس لیے اگر بوقت ضرورت زبان کھولے تو سوچ کر سیجے بولے، ورنہ خاموثی بھلی ہے، ہزرگوں نے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔منقول ہے کہایک شخص حضرت رہیج بن خیثم کی

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ تھی نہیں ہیں تو پھراس کے حصول کے فیقی اسباب کیا ہیں؟ بیاس پُر فتن زمانہ کا ایک اہم سوال ہے۔

#### راهِ نجات کیا ہے؟ ایک اہم سوال:

حدیث بالا میں اس کاحل ماتا ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ' یارسول اللہ! راہ نجات کیا ہے؟ وہ کون سے اسباب و ذرائع ہیں جن سے ہم امن وسکون پا سکتے ہیں؟'' اس اہم سوال کے جواب میں ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں ارشاد فرمائیں کہ اگران پر عمل کر لوتو شروفساد سے نجات پاؤگے اور مامون و پرسکون رہوگے، اور یہ بات تو روزِ روشن کی طرح صاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمادی اس سے زیادہ بھینی بات اور کوئی نہیں ہوسکتی ، للہذا جو بھی طالب نجات اور امن وسکون کا متلاش ہے اس کے لیے ان تین ہدایات پر عمل ضروری ہوگا۔

#### زبان کی حفاظت:

ا- "اَمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ" اپنی زبان پر کنٹرول رکھو! اس سے جسم وجان اور ایمان محفوظ رہیں گے، اس کے برخلاف اگر زبان قابو میں نہیں رکھی تو بڑے بڑے خطرات کا سامنا کرنا پڑسکتا ہے، بسااوقات جسم کے تمام اعضاء سے جتنی تباہی نہیں آتی اتن محض زبان کو بے لگام بنانے سے آتی ہے، اسی لیمثل مشہور ہے: "جِرُمُهُ صَغِیْرٌ، وَ جُرُمُهُ كَيْرٌ" زبان کا جسم چھوٹا ہے، مگراس کا جرم بہت بڑا ہے۔

مولا ناجلال الدين روميٌ فرماتے ہيں:

بهر این گفتند اکابر در جهال "رَاحَةُ الإِنْسَانِ فِي حِفْظِ الِّلسَانِ"

یعنی اسی لیے دنیا بھر کے بزرگوں نے فرمایا کہ انسان کی راحت زبان کی حفاظت

کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱)

بَیُتُكَ" اس کا ایک مطلب توبیہ ہے کہ جہاں تک ہو سکےا بینے گھر میں رہو، پیشراور فتنہ وفساد سے چھٹکارے کا ذریعہ ہے،اس لیے دینی ودنیوی ضروری کام کے سواگھرسے باہر نہ نکلو، تا که گھر میں رہ کر گھر والوں کی دینی تربیت بھی کرسکو، مرشدی حضرت شیخ الزماں مولانا قمرالزماں مدخلاۂ فرماتے ہیں''بال بچوں کی تربیت گھر میں رہنے پرموقوف ہے''۔ نیز اس سے باہر کے گندےاور برے ماحول قابل لاحول سے محفوظ و مامون بھی رہو گے، کیوں کہ گھر میں ماں، باپ، بھائی، بہن، بیوی اور بچوں کے ساتھ رہنے میں آ دمی کو بہت محتاط اور یا بندر ہنا یر تا ہے، جب کہ گھر کے باہرعموماً کوئی کہنے سننے والا اور روکنے ٹو کنے والانہیں ہوتا، انسان آزاد ہوتا ہے،اس لیے بہت سے گناہوں کا صدور ممکن ہے،اس سے بیخے کے لیے ایک راستہ یہ ہے کہ اینے گھر کو گیسٹ ہاؤس (Guest House) بنانے کے بجائے زیادہ فرصت کے اوقات گھر میں گذارے۔اییانہ کیا جائے کہتم مسلسل کئی کئی روز کے لیے گھر چھوڑ کر باہرر ہے لگو،اور تمہارے بیوی بچے تمہارے بغیر گھر میں رہیں، نیز کہیں دورو دراز ملکوں کے سفر میں جانا ہوتو ہیوی بچوں کوساتھ لے جاؤ،اس ارشاد میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ دوسرا مطلب بیکھی ہے کہ تمہارا گھر تمہاری ضرورت کے مطابق کشادہ ہو، کیوں کہ حق تعالی نے گھروں کوسکونت اور سکون کے حصول ہی کے لیے بنایا ہے، فرمایا: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ مِنُ بُيُوتِكُمُ سَكَناً ﴾ (النحل: ٨٠)

الله تعالیٰ نے تمہارے گھروں میں تمہارے لیے سکونت وسکون رکھا ہے۔اس لیے اس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اپنے گھروں میں ایسی کشادگی ہونی چاہیے کہ اسلامی طریقے پر زندگی کی ضروریات پوری کرسکیں، یہ سی بھی انسان کی خوش نصیبی کی بات ہے۔

#### اینی خطایررونا:

سے کی خاوت مع الحق اور وسعت کے باوجود کوئی معصیت بتقاضائے بشریت ہوجائے تو بھی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ

گلدستهُ احادیث (۱) گلدستهُ احادیث (۱)

خدمت میں بیس سال تک رہے، وہ فرماتے ہیں کہ اس طویل عرصہ میں ایک مرتبہ بھی میں نے ان کی زبان سے بھی کوئی قابل اعتراض بات ہر گرنہیں سنی۔

حتی کہ جب حضرت حسین گی شہادت کا واقعہ پیش آیا تو ایک شخص نے کہا کہ حضرت رہیج آج تو ضرور کوئی بات کریں گے، چنال چہوہ آپ کے پاس آیا اور شہادتِ حسین گی خبر دی، تو حضرت رہیج نے بیس کرنگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بیآ بیت تلاوت کی:

﴿ اَللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمْوٰتِ وَالْأَرُضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحُكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوُا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾ (الزمر: ٢٦)

اے اللہ! اے آسان وزمین کو پیدا کرنے والے، ہرغائب وحاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں کے مابین فیصلہ کرے گاجن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔حضرت رہے گئے نے آیت قرآنیہ سے زائدایک لفظ بھی نہیں کہا۔ (روضة الصالحین/ص۱۲۳)

اس طرح زبان کی حفاظت اوراس کو قابو میں رکھنے کے لیے(۱) زبان کی نگرانی (۲) اور طویل خاموثی ضروری ہے۔

صاحبو! انسان یا تو زبان کے تابع ہوتا ہے یا پھر زبان کواپنے تابع کر لیتا ہے، جو زبان کا غلام بن گیا وہ بلا میں پھنس گیا، اور جس نے زبان کواپنا غلام اور تابع بنالیا وہ بلاؤں سے نجات پاجا تا ہے، یہی وجہ ہے کہ حدیث مذکور میں نجات کا پہلانسخہ یہی بنایا گیا۔

حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ تین باتوں پر پختہ ہو جاؤ، میں ذمہ داری لیتا ہوں وصول الی اللّٰہ کی۔(۱) گنا ہوں سے بچنا۔(۲) کم بولنا۔(۳) تھوڑی دیر خلوت ذکر وفکر کے لیے۔ (حکیم الامت کے حیرت انگیز واقعات/ص:۱۲۰)

#### فرصت کےاوقات گھر میں گذارنا:

۲- راونجات کے لیے دوسری ہدایت حضور طِالْفَاقِیمْ نے بیدی که "وَلَیسَعُكَ

💹 گلدستهٔ احادیث (۱) 📈 📈

بوڑھ! کچھے معلوم ہے میں نے کچھے کیوں بخش دیا؟'' میں نے عرض کیا:''الہی! معلوم نہیں'' ارشاد ہوا: ''تو نے ایک بامجلس وعظ میں لوگوں کوخوب رلایا،اس میں ہماراایک بندہ ایسا بھی تھا جو ہمارے خوف سے پہلے بھی نہیں رویا تھا ،اسی مجلس میں رویا ،تو ہمیں اس کا رونا اتنا پسند آیا کہ ہم نے اس کومعاف کردیا، اور تمام مجلس والوں پراسی کی وجہ سے عنایت ورحمت کی ۔'' (ان میں ایک تو بھی تھا) (آنسوؤں کاسمندر/ص:۲۲)

#### حدیث میں ہے:

"لَا يَلِجُ النَّارَ رَجُلُ بَكَى مِنُ خَشُيةِ اللهِ، حَتَّى تَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرُع." (ترمذی ص:۲۹۲/ج:۱، مشکوة: ۳۳۲)

وہ شخص جوخوف الہی کی وجہ سے رویا ہو،جہنم میں نہیں جائے گاحتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس جائے۔لینی رونے والاجہنم میں نہیں جاسکتا۔ (بشرطیکہ اس کارونا اللہ کو بسند آجائے) معلوم ہوا اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے سامنے رونا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آتا ہے،اس سے رونے والے کی طرف رحمت اللی فوری طور پر متوجہ ہوجاتی ہے،اس لیے حدیث یاک میں اس طرف توجہ دلائی۔

#### حضرت سفيان تُوريٌ كاارشاد:

بہر حال! حضور مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ بِيان فرمائے:

- (۱) زبان کی حفاظت۔
- مکان میں خلوت ۔ (یہاں خیال رہے کہ پیخلوت اس وقت مفید ہے جب خلوت مع الحق ہو، ورنہ خلوت مع الشیطان مضر ہے، نیز جلوت میں خندہ پیشانی کے ساتھ رہےاورخلوت میں گریہ طاری رہے )
- (m) گناہوں پراشک ندامت۔اس دور پرفتن میں امن کے لیےان تیوں

کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعادیث (۱) کلاستهٔ اعاد میث (۱) کلاستهٔ (۱) کل

تعالی کے عذاب سے نجات یانے کے لیے ایک تیسرانسخداور بھی ہے، چنال چے فرمایا: "وَابُكِ عَـلْی خَطِیْفَتِكَ "اینے گناہوں پرندامت کےساتھ رونا۔ پزید بن میسر ٌ فرماتے ہیں کہ رونا سات وجوہات سے ہوتا ہے: (۱) خوشی سے۔(۲) جنون سے۔(۳) دردوغم سے۔ (۴) گھبراہٹ سے۔(۵) دکھلا وے سے۔(۲) نشہ سے۔(۷)اللہ تعالیٰ کے خوف سے۔ (كشكول عبدالحيّ/ص:٣٦٥)

اس سے اللہ تعالی کی رحمت جوش میں آتی ہے، مولا ناروم فرماتے ہیں: تانہ گرید طفل، کے جوشدلبن تانہ گرید ابر، کے خندد چمن جب تک بچرروتانہیں ماں کے سینہ میں دودھ جوش مارتانہیں، اور جب تک بادل

برستانہیں اس وقت تک چمن سرسنر وشاداب ہوتانہیں، جب پانی برستا ہے تو شادابی آتی ہے، اور جب آنسونکاتا ہے تور حمتِ الہی نازل ہوتی ہے۔

قرآن نے اس کیے تھم دیا:

﴿ فَلَيَضُحَكُوا قَلِيُلاً وَّلْيَبكُوا كَثِيراً ﴾ (التوبة: ٨٢)

یس نہیں جاہیے کہ بہت کم ہنسیں اور بہت زیادہ روئیں۔

لہذااللہ تعالی کے حضورا تناروئیں کہ کہنا بڑے:

اب کہیں کہنچے نہ تچھ سے ان کوغم اے مرے اشک ندامت! اب تو تھم

#### ایک داقعه:

محدث عِظیم علامه ابن جوزیؓ اپنی کتاب'' بحرالدموع'' میں ایک واقعہ قل فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان بن منصور بن عمارٌ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو (انتقال كے بعد) خواب میں دیکھا تو عرض كيا: ' حضرت! الله رب العزت نے آپ كے ساتھ كيا معامله کیا؟ "فرمایا: "میرے رب نے مجھے اپنا قرب عطا کیا اور ارشاد فرمایا: "او گنهگار

🏡 گلدستهٔ احادیث (۱)

کا گھر تو مسجد ہے،اسی میں ساراعشر وُ اخیرہ گذارنا ہے،اس لیے شرعی وطبعی حاجت کے بغیر مسجد سے نہ نکلے، ورنہاعت کاف ختم ہوجائے گا۔

اورتیسراادب بیہ کہ "وَابُكِ عَلی خَطِیْئَتِكَ" اپنے گناہوں پرآنسوبہاؤ۔ خصوصاً شب کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ تعالی کے سامنے اپنے قصور کا اعتراف کر کے معافی طلب کرواورروؤ، بیاعت کا ف کا خاص عمل ہے۔ واللہ اعلم۔

الله پاک ہمیں اس نسخه نجات وآ دابِ اعتکاف کواپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

ہدایتوں پڑمل کرنا ضروری ہے۔شعرہے:

یہی ہےراونجات، یہی ہے طریق متنقیم یہی ہےان کی صفات، جن میں ہے عقل سلیم

ملاعلی قاریؒ نے مرقاۃ میں حضرت سفیان توریؒ کا بیار شافقل فرمایا ہے: "هلندا زمان السُّکُوتِ وَمُلازَمَةِ الْبُیُوتِ، وَالْقَنَاعَةِ بِالْقُوتِ، حَتَّی یَمُوتَ" بیزمانہ خاموش رہنے، اللہ کھوت میں چیکے رہنے اور موت آنے تک حلال اور جائز محنت کے ذریعہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روزی پر قناعت کر لینے کا ہے۔ یہ بات حضرت سفیان توریؒ نے اپنے وقت میں فرمائی تھی جب حالات آج کی طرح نہ تھے، آج اس پر عمل کس قدر ضروری ہوگا؟ یہ مجھدار آدمی محسوس کر سکتا ہے۔

عاجز کا ناقص خیال ہے کہ آج اس دو یفتن میں اگر کوئی کسی فتنہ میں مبتلا ہو کر خدا نخواستہ ہلاک ہوجائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسباب ہلاکت بکثرت موجود ہیں، تعجب اس شخص پر ہے کہ جو دورِ فتن میں نجات پا جائے، اور نجات ہوگی اس نبوی نسخہ پر عمل کرنے سے

\_\_\_

#### آداب اعتكاف:

بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ اس روایت کو اعتکاف کے ساتھ بھی خاص مناسبت ہے، اور گویا اس میں اعتکاف کے آ داب بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلا ادب یہ ہے کہ "اَمُلِكُ عَلَيْكَ لِسَانَكَ" زبان کو قابو میں رکھو، کیوں کہ اعتکاف کو بہت زیادہ نقصان لا یعنی اور فضول گوئی سے پہنچتا ہے۔ اسی لے حضرت شخ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں معکفین کو سونے کی تواجازت تھی، مگر باتوں پریابندی تھی۔

دوسراادب يدب كه "وَلْيَسْعُكَ بَيْتُكَ" تمهارا گفرتمهار ليكافي مومعملفين

## (۳۷) فتنوں کے احوال اوراحکام

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنُهُ اللّٰهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ عَنُهُ وَاللَّهُ عَنُهُ مَوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِراً، وَ يُمُسِى مُوْمِنًا وَيُمْسِى كَافِراً، وَيُمُسِى مُوْمِناً وَيُصْبِحُ كَافِراً، يَبِيعُ دِيْنَةً بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنياً".

(رواه مسلم و الترمذي، مشكوة/ص:٢٦٢، كتاب الفتن/الفصل الأول)

ترجمہ: حضرت ابو ہر رہ ہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا:
''نیک اعمال میں جلدی کرلو، فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے (کیوں کہ آنے والے فتنے)
اندھیری رات کے مانند ہوں گے، (اُس وقت آدمی) صبح مؤمن ہوگا اور شام کو کا فر، اور اگر شام کومؤمن ہوگا تو سبح کا فر، دنیا کے معمولی نفع کے عوض آدمی اینے دین کو بیج دے گا۔''

#### فتنه کے معنیٰ اورمفہوم:

اللهرب العزت نے اس دنیا کوآ زمائش کے لیے بنایا ہے، اس لیے دنیا کو دارالفتن یعنی فتنوں اور آزمائشوں کا گھر کہا جاتا ہے۔لفظ' فتنہ' کے کئی معانی آتے ہیں،مثلاً آزمائش،

#### کلدستهُ احادیث (۱) کلدستهُ احادیث (۱)

کسی پرفریفتہ ہونا، گمراہ ہونا، گناہ، ذلت، عذاب وغیرہ، اس کے ایک معنی ہیں: ''سونے یا چاندی کوآگ میں پھلا کراس کا کھر اکھوٹا معلوم کرنا'' (مصباح اللغات/ص: ۱۱۸) تا کہ اس کے خالص ہونے نہ ہونے کی حقیقت سامنے آجائے، اِس فتنہ کے لفظ کو اِس معنی کے اعتبار سے آزمائش وامتحان کے لیے بھی استعال کیا جاتا ہے، کیوں کہ اس سے بھی انسان کی اندرونی کیفیت کا پیتہ چلتا ہے، اسی کوقر آن میں یوں فرمایا:

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِيُنَ مِنُ قَبُلِهِمُ فَلَيَعُلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِيُنَ صَدَقُوا وَلَيَعُلَمَنَّ اللهُ الَّذِيُنَ ﴿ (العنكبوت: ٣)

تحقیق کہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جوان سے پہلے گذر چکے ہیں، لہذا (اگر چہاللہ تعالیٰ کوشروع ہی سے سب کچھ معلوم ہے، مگراپنے اس از لی علم کی بنیاد پر جزاوسزا کا فیصلہ کرنے کے بچائے لوگوں پر ججت قائم کرنے کے لیے ) ضرور معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی سے کام لیا ہے، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔

یوں تو دنیا کی ساری زندگی آزمائش کے لیے ہے، لیکن یہ آزمائش اور فتنے آخری زمائش اور فتنے آخری زمانے میں بڑھ جائیں گے چنانچے حدیث مذکور میں'' فتنہ' کا لفظ جس مفہوم میں مستعمل ہوا اُس کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے آخری دور میں گمراہی و بے دینی عام ہو جائے گی اور الیس خطرنا کے صورتِ حال پیدا ہو جائے گی جس میں ایمان و کفر کا امتیاز ، حق و باطل کا فرق اور صحیح و غلط کی تمیز مشکل ہو جائے گی اور دین کے معاملہ میں آدمی شک اور تذبذ ب کا شکار ہو جائے گا، ایسے دور کو دور فتن کہا جائے گا۔

#### دورِفتن كاحال اوراس كي وجهه:

حدیث بالا میں دورِفتن ہے قبل عمل میں جلدی کرنے کی ترغیب دی ہے، فرمایا: "بَادِرُو ا بِاللَّاعُمَالِ فِتَناً" اندهیری رات کے مانند تاریک فتنوں کا زمانہ آنے سے پہلے آج

💢 گلدستهٔ احادیث (۱)

(الحج: ١١)

اورلوگوں میں وہ شخص بھی ہے جوا یک کنارے بررہ کراللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، چناں چہ اگراہے (دنیامیں) کوئی فائدہ پہنچ گیاتو وہ مطمئن ہوجا تاہے، اور اگراہے کوئی آز ماکش پیش آگئی تو وہ منہ موڑ کر (پھر کفر کی طرف) چل دیتا ہے، ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اورآ خرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔

الیامحسوس ہوتا ہے کہ قرآن وحدیث میں دورِفتن کے جوآ ثارواحوال بتلائے ہیں اب وہ نظر آ رہے ہیں، لوگوں میں آج حرص وہوں اتنی عام ہے کہ دین وایمان کا سودا کرنے کوتیار ہیں۔

حرص وہوں کی منڈی میں ہرچیز کا سودا ہوتا ہے ینڈت کے جھجن بک جاتے ہیں ملاؤں کے سجدے بیت ہیں

#### ایک نهایت عبرت ناک واقعه :

صاحبو!افسوس صرف اسی پڑہیں ہے کہ جوعمر بھر کفروشرک پررہااور مرا، بلکہ افسوس تو اس پرہے جوعمر بھرایمان پررہا، مگراخیر میں حرص وہوس کی وجہ سے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا اور كفر پرمرا\_(العياذ باللهالعظيم)

ا بھی پچھلے دنوں یونان میں ایک نہایت عبرت ناک واقعہ پیش آیا، وہاں کی ایک سمینی (Company) میں بنگلہ دلیش کا ایک مسلم نو جوان کام کرر ہا تھا، اس کی دوتی اینے ساتھ کام کرنے والی ایک عیسائی (christian) لڑکی سے ہوگئ، اور دیکھتے ہی دیکھتے معامله عشق تک جا پہنچا، نو جوان کا نام مظہر الاسلام تھا، اس نے اپنی معشوقہ سے شادی کا مطالبه رکھا، تواس نے صاف کہد یا کہ بیاسی وقت ممکن ہے جب کتم اپنا مذہب تبدیل کر کے عيسائى بن جاء، چنال چەمظهرالاسلام فوراً راضى موكيا، يه ب "يَييعُ دِينَهُ بِعَرَضِ مِّنَ الدُّنيَا" کی ایک مثال ہے، جب نو جوان کے والدین اور دوست وا حباب کو پیتہ چلا تو انہوں نے اس

💥 گلدستهُ احادیث (۱)

اگرموقع ہے نیک اعمال کا تواس سے فائدہ اٹھالو، اور زیادہ سے زیادہ نیک کا م کرلو، کیوں کہ جب فتنوں کا دور شروع ہوگا تو معاملہ نہایت دشوار ہوجائے گا کہ کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ أس زمانه میں طاعت خداوندی کی طرف توجه کم ہوگی ،اوراعمالِ شرعیہ کو بکمالہا دا کر نامشکل ہو جائے گا، کیوں کہ حالات پرسکون نہ ہونے کی وجہ سے دل میں ہر وفت فکر و بے اطمینانی کی کیفیت رہے گی ، پھر دورِفتن کی مذکورہ صورتِ حال کی بھی چندوجود ہات بیان کی گئی ہیں ، مثلاً: (١) مسلمانوں كا آليسى عصبيت كى وجه سے اختلاف \_ (٢) مسلمانوں كے امراء و حكام كا ظلم وزیادتی والا معامله کرنا۔ (۳) مسلمانوں کاعلم دین سے دور ہونا اوراحکام شریعت کی خلاف ورزی کرنا۔ نیز اتباعِ شہوت وغفلت ، ان وجوہات کے سبب یرفتن حالات پیدا

#### دورفتن مين ضعيف الايمان لوگون كاحال:

حضور طِلْقَيْظِ نے دورِ فتن کی آگاہی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حالات ایسے خطرناک اورا ننے شدید و پرفتن ہوں گے کہ عام آ دمی کا ایمان واعمال پریا کمالِ ایمان اور كَمَالِ الْمَالِ بِرِباقَى رَبْنَامْشَكُلْ بُوجِائِكًا - "يُصُبِحُ الرَّجلُ مُؤْمِناً وَيُمُسِي كَافِراً" صبح تو مومن ہوگا،مگر شام تک فتنوں میں ایبا مبتلا ہوجائے گا کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور شام کوتو مومن ہوگا،مگرفتنوں میں ملوث ہو کرضبح تک کا فر ہو جائے گا۔ یا کفرانِ نعمت میں مبتلا ہوجائے گا۔ یا کا فروں کے مشابہ ہوجائے گا۔ یا کا فروں کے اعمال بیمل پیرا ہوجائے گا۔ کیوں کہ چاروں طرف سے ایمان واعمال کومٹانے کی کوشش ہوگی، پھر بعض ضعیف الایمان لوگوں کی حالت یہ ہوگی کہ دنیا کے معمولی نفع کے عوض دین چے دیں گے،ان ہی جیسوں کے لیے قرآن کہتاہے:

﴿ وَمِـنَ النَّاسِ مَنُ يَعُبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرُفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرُ ۚ ِ اطْمَأَنَّ بِهِ وَ إِنْ أَصَابَتُهُ فِتُنةُ هِ الْـ قَلَبَ عَلى وَجُهِم خَسِرَ الدُّنيَا وَالْاخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسُرَانُ الْمُبِينُ ﴾

#### دورِ پُرفتن میں فتنهٔ ارتداد کااستصال اورایمان پراستقامت کی دعا:

صاحبوا عجیب بات یہ ہے کہ پہلے غیر مسلم چاہتے تھے کہ ہم مسلمان ہوجائیں،اب بعض مسلمان چاہتے ہیں کہ ہم غیروں جیسے ہوجائیں۔آج ظاہر میں تو ہم میں سے بعض لوگ غیروں سے نفرت کرتے ہیں، جب کہ مسلمانوں سے بظاہر محبت کرتے ہیں، مگر اسلامی تہذیب سے نفرت کرتے ہیں، یہ عمومی حال اس فتنے کے دورکا ہوگیا ہے۔(الا ماشاء اللہ)

فقیہ العصر علامہ خالد سیف اللہ رحمانی مرخلۂ فرماتے ہیں: ''یہ حقیقت ہے کہ کچھ مدت تک یہ بات نا قابل قیاس مجھی جاتی تھی کہ مسلمان بھی دین حق سے منحرف ہو کرکوئی اور فدہب قبول کرلیں، لیکن جہالت، بسماندگی ، غربت یا غفلت و ناواقلی کی وجہ سے اب صورتِ حال خاصی بدل چکی ہے، بعض کم فہم ، ناواقف اور غافل مسلمان ارتداد کے چنگل میں مبتلا نظر آنے گے، اسباب جو بھی ہوں، لیکن بدشمتی سے فتنۂ ارتداد کی کالی گھٹا ئیں مسلمانوں کی طرف بڑھر ہی ہیں، ان حالات میں دین تحریکوں، جماعتوں، نظیموں اور اداروں کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اس کے سرِ باب کے لیے باہم سر جوڑ کر بیٹھیں اور مسلمانوں میں شعور پیدا کریں، اس کے لیے باقاعدہ علاء کو تیار کیا جائے اور ائمہ کے تربیتی اجتماعات رکھے جائیں۔''

عاجز کا ناقص خیال ہے کہ اگرہم نے ایسے فتنوں سے آنکھیں بندکر لیں، اور خدانخواستہ ایک دفعہ مسلم معاشرے میں فتنۂ ارتداد کو گھنے کا موقع مل گیا تو پھر یہ جڑ پکڑتا جائے گا،اور بعد میں اس کا تدارک دشوار ہوجائے گا۔

ضرورت ہے کہ ہم خوابِ غفلت سے بیدار ہوں ،اوراللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین حق کا مین بنایا ہے اس کی حفاظت واشاعت کے لیے کمر بستہ ہوجا کیں ،اسی کے ساتھ اپنے لیے اوراپی نسلوں کے لیے ایسے موقع پرایمان وہدایت پر استقامت کے لیے بیدعا بکثر ت

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

کو سمجھانے کی ہرممکن کوشش کی مگر؟

عشق آمد عقل او آواره شد للهم صبح آمد شع او بیچاره شد عشق کی وجہ سے عقل ختم ہوجاتی ہے، جیسے مبح سے اندھیر اختم ہوجا تا ہے۔اس لیے کہتے ہیں نا!

مریض عشق پر لعنت خداکی ہے مرض بڑھتا گیا جوں جوں دواکی نوجوان اپنے فیصلہ پراٹل رہا اور مرتد ہوکر کسی چرچ (Church) میں جاکر شادی کرلی، جب بنگلہ دیش اس کے والدین کو اطلاع ملی تو انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس سے رشتہ منقطع کرلیا، دوسری طرف نوجوان کی شادی کے بعد پھھ دن تو بڑی خوشی کے ساتھ گذرے، تین ماہ کے بعد ایک دن دونوں میاں بیوی کار میں کہیں جا رہے تھے، اچا نک بریک فیل ہونے کے سبب کار ہوگئ بے کار، کسی درخت سے ٹکرائی اور نوجوان موقع پر ہی ہلاک ہوگیا، اس طرح وہ ﴿ حَسِرَ الدُّنْیا وَ الآخِرَةَ ﴾ کامصدات بنا۔

نه خدا بی ملا، نه وصال صنم که نه ادهر کے رہے، نه اُدهر کے صنم (متفاداز:صوت القرآن ٹائٹل ص: ا/ دسمبر/ ء ۲۰۰۵)

كيول كةرآن نے كها:

﴿ إِنَّ الَّذِينُ اشْتَرَوُا الْكُفُرَ بِالإِيْمَانِ لَنُ يَّضُرُّوُا اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمُ عَذَابٌ اللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ شَيْئاً وَلَهُمُ عَذَابٌ اللهِ اللهِ عَمران : ٧٧١)

کفرکوایمان کے بدلے خریدنے والے ہر گز ہر گز اللہ تعالیٰ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ،خودان ہی کے لیے در دناک عذاب ہے۔

یہ تو بطورِ مثال ایک واقعہ تھا، ایسے واقعات تو آئے دن نہ جانے کتنے پیش آتے ہوں گے؟ اللہ ہی بہتر جانے ۔

167

Fatawa Section

ا- "تَـلُـزَمُ جَـمَاعَةَ الْـمُسلِمِينَ وَ إِمَامَهُمْ" پہلااورابتدائی کام (جو عزیت لیعنی اصل اور مستقل تکم ہے) مسلمانوں کی بڑی جماعت اوران کے امام کولازم پیڑنا،اورلوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے برابرفکر مندر ہنا،ان سے کنارہ کشی اور خلوت نتینی اختیار نہ کرنا۔

کیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت ہو، کیکن ان کا کوئی امام نہ ہوتو پھر کیا کرنا چاہیے؟

اليى صورت ميں دوسراتكم يہ ہے كہ سى جماعت كے بارے ميں يقينى طور پرت و باطل كا پية نہ چلے، اور العياذ باللہ العظيم حالات اس درجہ نزاكت اختيار كرليس كه مخلوق كے ساتھ تعلق ركھنے كى صورت ميں جان وايمان كا خطرہ ہو، اور نوبت يہاں تك پہنچ جائے كه ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَّظُهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرُجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُونُكُمْ فِي مِلَّتِهِمُ وَلَنُ تُفَلِحُوا إِذًا أَبَدًا ﴾ (الكهف: ٢٠)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بیکا فراوراہل باطل تم پرغلبہ پالیں گے، تو تمہیں سنگسار کردیں گے (جانی نقصان پہنچا کیں گے) یا پھر تمہیں اپنی ملت (و فرہب) میں لوٹالیں گے، و نین نقصان پہنچا کیں گے ) اور پھر تم بھی بھی کا میاب نہ ہوسکو گے۔ تو اس صورت میں اس کے سواکوئی راستہ نہیں ( بلکہ اُس وفت رخصت ہے، لیکن یا در کھو کہ رخصت کی حیثیت مستقل حکم کی نہیں ہوتی، بلکہ کسی عارض کی بنا پر جو وقتی حکم دیاجا تا ہے شرعی اصطلاح میں اسے رخصت کہتے ہیں، جیسے پانی نہ ملنے کی صورت میں تیم کی اجازت وغیرہ ) کہ ہر جماعت سے علیحدگی اختیار کر کے اپنے ایمان و اعمال کی حفاظت اور اپنی اصلاح کی فکر میں آ دمی اپنے مگر کو لازم پکڑے ، اور بلا دینی و دنیوی ضرورت کے گھر سے باہر نہ نگلے، حدیث میں فرمایا: ''الْفَاعِدُ فِنُهَا خَیْرٌ مِنَ الْمَاشِی، وَ الْمَاشِی،

ما نگتے رہیں:

﴿ رَبَّنَا لَاتُزِعُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَـدَيُتَنَا وَهَبُ لَنَا مِن لَّدُنُكَ رَحُمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴾ (آل عمران: ٨)

پروردگار! ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کردے، اور ہمیں خصوصی رحمت دے، یقیناً تو بڑی عطاوالا ہے۔ نیزید دعا بھی مانگیں:

"اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُودُ أَبِكَ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَهَرَ مِنُهَا وَمَابَطَنَ." (كنز العمال: ٢٦٤/٢) دورِفتن میں اس دعا كا اہتمام كرليا تو ايمان پراستقامت نصيب ہوگی۔ (ان شاءاللہ) اللي! خير ہو كہ فتنهُ آخر زماں آيا رہے ايمان وديں باقی كہ وقت امتحال آيا

علماء نے لکھا ہے کہ آ دمی فتنہ میں مبتلا ہونے کے اندیشہ کے وقت اللہ تعالیٰ سے سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے اُٹھائے جانے کی دعا بھی کرسکتا ہے، چنانچہ حضرت عمر شنے اینے اخیری دور میں یہ دعافر مائی:

" اَللَّهُمَّ كَبِرَتُ سِنِّيُ، وَ ضَعُفَتُ قُوَّتِيُ، وَ انْتَشَرَتُ رَعِيَّتِيُ، فَاقْبِضُنِيُ إِلَيُكَ عَيُرَ مُضَيِّعٍ وَّ لَا مُفَرِّطٍ." (المؤطا للإمام مالكُّ / باب ما جاء في الرجم)

رُجمہ: "اے اللہ! میری عمر بڑھ گئ ہے، میری قوت ختم ہو گئ ہے، اور میری ویت ختم ہو گئ ہے، اور میری رعیت پھیل گئ ہے، اس لیے مجھے کسی چیز کے ضائع کرنے سے اور کسی قتم کی زیادتی سرزد ہونے سے پہلے اُٹھا کیجے۔"

#### دورِفتن کے لیے دواحکام:

بہرحال دو یفتن کی جوعلامتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں ان کا ظہور تقریباً ہو چکا ہے، ایسی صورت میں دعاءِ مذکور کے اہتمام کے علاوہ علامہ مفتی محمر تقی عثمانی مدخلائے کے بقول ہمیں دوکام کرنے ہیں، جن کا ایک حدیث پاک میں تذکرہ ملتا ہے۔



**(MA)** 

## وفت کی تیزرفتاری اور ہماری بے حسی

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنُ أَنَسُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : ' لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَى يَتَقَارَبَ النَّهَ مَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالسَّهُ رِ، وَالشَّهُرُ كَالُجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ اليَّامَةُ كَاليَّوْمِ، وَيَكُونُ اليَّاعَةُ كَاليَّوْمَ بِالنَّارِ».

(رواہ الترمذي، مشكوۃ /ص: ٢٤٧٠ باب أشراطِ الساعة /الفصل الثانی)
ترجمہ: حضرت انس رضی الله عنه كی روایت ہے، رحمت عالم صلی الله علیه وسلم
نے ارشاد فرمایا: "قیامت قائم نه ہوگی، یہاں تک كه زمانہ قریب ہوجائے گا، پس سال مہینه
كی طرح ،اورمہینہ جمعہ (ہفتہ) كی طرح ،اور جمعہ (ہفتہ) دن كی طرح ،اور دن ایک ساعت
(گفته) كی طرح ہوگا، اور گھنٹہ (بھی ا تنامخضر ہوگا) جبیبا كہ آگ كا شعلہ (گھاس كے تنكے
پرجلدی ہے جل كر) سلگ جاتا ہے "۔

وقت کا محیح استعال باعث برکت ہے:

وقت الله پاک کی ایک گرانقذرنعمت ہے، اگراسے غفلت میں ضائع نہ کیا جائے تو

گلدستهٔ اعادیث (۱) گلدستهٔ اعادیث (۱)

اُس زمانہ میں (گھر میں) بیٹھنے والا کھڑے سے اچھا ہوگا،اور کھڑا چلنے والے سے بہتر ہوگا،ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے افضل ہوگا۔ گویاوہ وفت اجتماعی کام کے بجائے انفرادی کام کا ہوگا،اس لیے حق وباطل کے اشتباہ کے وفت اپنی اصلاح اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کرنا ہی عافیت کاراستہ ہے،اسی لیے فرمایا:

﴿ يَأَتُّهُا الَّذِينَ امَّنُوا عَلَيُكُمُ أَنْفُسَكُمُ لَا يَضُرُّكُمُ مَنُ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُم ﴿ المائدة: ١٠٥)

اے ایمان والو! اپنی ذات کی خبرلو! اپنی اصلاح کی فکر کرو! اگرتم ہدایت پرآ گئے اور تم نے دعوت الی الخیر کا فریضہ انجام دے دیا تو پھر جولوگ گمراہی کی طرف جارہے ہیں ان کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی۔ (متفاداز: ذکر وفکر/ص:۲۳۹)

بہر حال دورِفتن کے لیے دعا کے علاوہ یہ دواحکام کتاب وسنت میں ملتے ہیں، دعا بھی کریں کہ حق تعالیٰ ہمیں تمام ظاہری وباطنی اور دینی و دنیوی فتنوں سے محفوظ رکھے، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

وقت میں خوب برکت بھی ہے۔اسی لیے حضرت عمرٌ اپنی دعاؤں میں فرماتے که''یا اللہ! اوقاتِ زندگی میں برکت عطافر ما،اورا سے صحیح مصرف میں لگانے کی تو فیق عطافر ما''۔

اسلام میں وقت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ حق تعالیٰ کی جانب سے بہت سے اسلامی اعمال کو اوقات کے ساتھ خاص کیا گیا، حضور طلق کیا نے منجانب اللہ ہمارے لیے خصوصی احکام مقرر کرنے کے ساتھ ان کی ادائیگی کے اوقات بھی مقرر فرمائے۔ چنال چینماز کے بارے میں ارشاد ہے:

﴿ إِنَّ الصَّلُوٰةَ كَانَتُ عَلَى الْمُوَّمِنِينَ كِتَاباً مَّوُقُوْتاً ﴾ (النساء: ٣٠١) نمازمومنین پرمقرره اوقات میں فرض کی گئی ۔اسی طرح روزه، زکو ق،صدقه ُ فطر، قربانی، حج، حیض ونفاس کے احکام، رضاعت اور طلاق ووفات کی عدت وغیره اسلامی احکام کے اوقات مقرر ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک مسلمان ان متعینہ اعمال کو مقررہ اوقات میں انجام دینے کا عادی ہوگا تو ہر کام بروقت انجام دینا اس کی طبیعت بن جائے گی ، جس کے نتیجہ میں وقت کا صحیح استعمال ہوگا۔

پھراگر وقت کوشیح جگہ خرج کیا جائے تو اس میں برکت ہوتی ہے، اور پھر آ دمی تھوڑے وقت میں ایسے عظیم عظیم کارنامے انجام دیتا ہے کہ بعض اوقات اتنے وقت میں سینکڑوں آ دمی مل کربھی نہیں دے پاتے ،اسلاف کے کارنامے اس کی روشن مثالیں ہیں۔

اور حقیقت ہے ہے کہ اگر وقت کو خفلت میں برباد کر دیا جائے تو وقت سے برکت ہٹا لی جاتی ہے، اس کے بعد آ دمی نگی وقت کا شکوہ کر کے بعض اوقات بہت سے کا مول سے محروم ہوجا تا ہے، بالخضوص جب کہ وقت کم اور کا م زیادہ ہو، دورِ حاضر میں عموماً لوگوں کی بیشکایت ہے، ہے کہ''جی! کا م بہت ہے، لیکن وقت کم ہے' بیشکایت نگی وقت کے باعث کی جاتی ہے، جب کہ بیوفت کو ضائع کرنے کے نتیجہ میں اس سے برکت ہٹا لیے جانے کی نحوست ہے۔

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ (۱) کلدستهٔ

#### قرب قیامت کی ایک علامت:

اور صدیث بالا میں تنگی وقت کوعلامت قیامت بتلایا گیا، فرمایا: "لَا تَفُوهُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَفَارَبَ الزَّمَانُ "قیامت اس وقت تک نه آئے گی یہاں تک که زمانه جلد از جلدنه گذرنے لگے، لیعنی زمانه اور وقت سمٹ کر قریب ہوجائے، محدثین ؓ نے اس کے مختلف مطالب بیان فرمائے ہیں:

- (۱) اس کاایک مطلب سے کہ دنیا اور آخرت کا زمانہ ایک دوسرے سے قریب ہوجائے گا۔
- (۲) دوسرا مطلب میہ ہے کہ شراور فساد کے لیے زمانہ والے ایک دوسرے سے قریب ہوجائیں گے۔ جبیبا کہ آج کل واٹس ایپ(Whatsaap) اور اس جیسی دوسری انٹرنیٹ کی سائٹوں نے لوگوں کوایک دوسرے سے قریب کردیا ہے۔
- (۳) بعضوں نے کہا کہ اس سے لوگوں کی عمروں میں کمی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی اہل زمانہ کی عمرین قربِ قیامت سے قبل کم ہوجائیں گی۔
- (۴) اوربعضوں نے فرمایا کہ اس سے زمانہ کی قلت مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت سے قبل زمانہ بھی قریب ہوجائے گا، جس کا اثر یہ ہوگا کہ لوگوں کوعمو ماً وقت کے گذر نے کا احساس بھی نہ ہوگا، کہ سال مہینہ کی طرح، مہینہ ہفتہ کی طرح، اور دن گھنٹہ کی طرح گذر جائے گا، آج ایسا ہی ہے، کہاں سال ختم ہوگیا؟ کب مہینہ گذرگیا؟ اور کیسے ہفتہ ہوگیا؟ کچھ پیتنہیں۔

غافل! تجھے گھڑیال یہ دیتی ہے منادی خالق نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی

اور جانی و مالی بربادی کی خبریں، یہ سب کچھ ہم لوگ روزانہ پڑھتے اور سنتے رہتے ہیں، مگراس سے ہمارے دلوں میں کوئی جنبش تک پیدانہیں ہوتی، بس اخبارات پڑھے اور ڈال دیے ردی کی ٹوکری میں، گویا اسنے عظیم عظیم واقعات صرف پڑھنے اور سننے کے لیے ہیں! یہ کتنی بڑی بے سی ہے؟ اگریہی حال رہا تو کہیں ایسانہ ہوکہ پکارنے والا پکارا تھے:

اے موج حوادث! ان کوبھی دو جارتھیٹرے ملکے سے کچھلوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں

اور

چشم تاریخ کے ابرو کے اشارے دیکھو! کس روش پہ بیہ ہیں؟ حالات کے دھارے دیکھو!

#### بے برکتی و بے حسی لازم ملزوم ہیں:

ساری اسلامی تعلیمات اور انسانی مهدر دی بے حسی کی نذر موگئ ۔ ''إِنَّ اللهِ و إِنا إليه دا جعون'' مونا توبید چا ہے تھا کہ ان حالات کو پڑھ من کر، کم از کم دو جملے دعا کے کہہ لیتے کہ ' یا اللہ! آپ کی مخلوق تباہ مور ہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی بچانے والانہیں، ہم سب پر رحم فرما، اور السنے غضب وغصہ سے بچا'۔

"اَللّٰهُمَّ لَا تَـقُتُلُنَا بِغَضَبِكَ وَلَا تُهُلِكُنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبُلَ ذَلِكَ". (مشكوة/ص:٣٣١)

اگرہم سے اتنابھی نہیں ہوتا تو کیا ہے جسی نہیں ہے؟ واقعہ ہے کہ آج جووقت میں بے برکتی ہورہی ہے، یہ ہماری بے حسی کا ثمر ہ اور نتیجہ ہے، جو قیامت کی ایک نشانی ہے، اور یا در کھے کہ بے برکتی و بے حسی لازوم ملزوم ہیں۔ گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

#### تنگی وقت کے اسباب:

علامة توريشتی نے تنگی وقت کی دووجہیں بیان فرمائی ہیں:

ا- وقت میں قلت برکت نہ ہونے کے سبب ہوگی۔(اور بے برکتی ضیاعِ وقت کا صحیح استعال نہ کرنے سے ہوگی، جیسا کہ عرض کیا گیا)۔

۲- یا پھراس کی وجہ یہ ہوگی کہ اُس وقت لوگ عام طور پر دنیوی حالات و تفکرات میں اس طرح گھرے ہوئے ہول کے کہ ضیاع وقت کا ادراک واحساس تک ختم ہو جائے گا کہ کب ضبح ہوئی اور کب شام؟ کس طرح ہوئی؟ جائز طریقہ سے یا ناجائز طریقہ سے یا ناجائز طریقہ سے یا ناجائز طریقہ سے ! ایک عمومی مد ہوئی و بے حسی طاری ہوگی ، اس کوفر مایا:

﴿ اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي غَفُلَةٍ مُعُرِضُونَ ﴾ (الأنبياء: ١)

لوگوں كے صاب (قيامت) كا وقت قريب آگيا، اوروہ پير بھى غفلت ميں ہيں

اعراض كے ہوئے۔

اگرچہ علامہ خطا کی گئے فرمایا کہ حدیث پاک میں وقت کی جس تیزر فقاری کا ذکر ہے اس کا حقیقی ظہور خروج د جال کے وقت حضرت امام مہدی اور حضرت عیسی سے عہد میں ہوگا۔ (مرقاق شرح مشکوۃ /ص:۱۲۹/جلد:۱۰)

مگر اِس زمانہ میں وقت کی بے برکتی کود کھے کرالیامحسوس ہوتا ہے کہاس کی ابتدا ہو چکی ہے،آج ہماری بے حسی اور وقت میں بے برکتی دونوں ہمارے سامنے ہیں۔

#### عمومی بے حسی:

ہے جسی ومد ہوتی کا توبیرحال ہے کہ آئے دن بڑے بڑے حادثات وسانحات پیش آتے ہیں، کہیں زلزلہ، کہیں سیلاب، کہیں طوفان، کہیں ہوائی جہازٹوٹا، کہیں ریل حادثہ ہوا، کہیں بس ہوئی ہے بس، کہیں قومی فساد میں سینکڑوں مارے گئے، غرض چاروں طرف تباہی کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱) کلدستهٔ اعادیث (۱)

کہ سوال کے جواب میں علاء، فقہا اور محدثین بہترین کا موں کا ذکر فرما کیں گے، اور اس طرح مجھے بہترین کا موں کا پتہ چل جائے گا، اور میں اپنی بقیہ زندگی میں ان کا اہتمام کروں گا، اس خیال سے اس شخص نے بہت سے اکابر سے بیسوال کیا، اب سوال کے جواب میں کس نے پچھ کہا، کسی نے پچھ کہا، کسی نے بچھ کہا، کسی نے بچھ کہا، کسی نے بچھ کہا، کسی نے فرمایا: ''میں تو وہی کام کروں گا جوروز انہ کرتا ہوں'' اس لیے کہ میں جواب میں حضرت نے فرمایا: ''میں تو وہی کام کروں گا جوروز انہ کرتا ہوں'' اس لیے کہ میں نے شروع سے اپنا نظام الاوقات بنالیا ہے، اور اس خیال کوسا منے رکھ کر کہ شاید بید دن میری زندگی کا آخری دن ہو، میرے بنائے ہوئے نظام الاوقات میں اتن گنجائش ہی نہیں کہ کسی اور غمل کا اضافہ کرسکوں، لہذا جو کمل روز انہ کرتا ہوں آخری دن بھی وہی کروں گا۔''

#### ا کابر کی کامیا بی کاراز:

اکابرکی کامیابی کارازیہ بھی ہے کہ انہوں نے نظام الاوقات بنائے، جو وقت کو تیزرفآری کے ساتھ قیمتی بنانے کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، لہذاہم بھی اپنے آپ کو کسی نہ کسی جائز ومباح کام میں اتنامشغول رکھیں کہ غلط اور گناہ کے کام کے لیے فرصت ہی ندر ہے۔

۲- دوسری چیز''احتساب الاوقات''۔ لیخی صبح بیدار ہونے سے رات کو سونے تک کیا کھویا؟ کیا پایا؟ کتنا فائدہ ہوا؟ کتنا نقصان ہوا؟ اس کے پر کھنے کی کسوٹی احتساب ہے۔ان تمام باتوں پر ہمیں اپنی ذاتی عدالت میں غور کرنا چا ہیے، جہاں ہم خود ہی جج ہیں،خود ہی وکیل ہیں اورخود ہی مجرم ہیں،اگر وقت کی کچھا ہمیت ہے تو انسان احتساب سے بھی نشانِ منزل یا کر مستقبل کے لیے اپنے اندر عملی جذبہ پیدا کر سکتا ہے۔

اوررہی یہ بات کہ ماضی پرحسرت اور مافات پر ندامت سے مزید وقت ضائع ہوتا ہے، تو خوب سمجھ لو! یہ اس وقت ہے جب کہ حسرت وندامت سے نیا حوصلہ وجذبہ اور عزم و ارادہ پیدانہ ہوتا ہو۔غرض وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی بنانے کے لیے نظام الاوقات اور

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

#### وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ قیمتی کیسے بناسکتے ہیں؟

صاحبوابس ذرا بے حسی دور ہو جائے تو وقت کو تیز رفتاری کے ساتھ بھی قیمتی اور بابرکت بنایا جاسکتا ہے، جوانی سے بابرکت بنایا جاسکتا ہے، جوانی سے برطاپے کے لیے اور زندگی سے موت کے بعد کے لیے بہت کچھ نفع حاصل کیا جاسکتا ہے، کیوں کہ وقت میں بڑی عجیب خاصیت یہ بھی ہے کہ:

وقت میں تنگی و فراخی دونوں ہیں، جیسے ربڑ کھینچنے سے بڑھتی ہے، چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ عاجز کے نقص خیال میں وقت کو کارآ مدوقیمتی بنانے کے لیے دوچیزیں ضروری ہیں: پہلی چزنظام الاوقات اور دوسری چیزا خساب الاوقات۔

ا- نظام الاوقات (Time Table) بنانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام اوقات میں کاموں کی ترتیب بنانا، اور ہر کام کے لیے ایک وقت اور ہر وقت کے لیے ایک کام متعین کرنا، یہ سنت ہے، اور اس سے دوفا کدے حاصل ہوں گے: (۱) کام کے وقت تر دد سے وقت ضا کئے نہ ہوگا۔ (۲) ہر کام اپنے وقت پر دل جمعی کے ساتھ کیا جا سکے گا۔

#### ایک داقعه:

تاریخ میں جتنی عملی اور عظیم شخصیات گذری ہیں ان کی پابندی نظام الا وقات ضرب المثل ہے۔ شخ الاسلام علامہ مفتی محمر تقی عثانی مد خلائہ نے اپنے مواعظ میں ایک واقعہ قل فرمایا ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن زیاد بن افتم ایک بہت بڑے محدث گذرے ہیں، ان کے زمانہ میں ایک شخص کے دل میں یہ عجیب وغریب سوال پیدا ہوا کہ میں مختلف علاء ومحد ثین سے سوال کروں کہ اگر آپ کو یہ پہتہ چل جائے کہ کل ہماری موت آنے والی ہے، تو آپ اپنی زندگی کے اُس آخری دن کو کس طرح اور کن کا موں میں گذاریں گے؟ سوال کا مقصد یہ تھا

(mg)

# شرحِ صدر اوراس کی علامتیں

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ ابُنِ مَسُعُونَ ﴿ قَالَ: " تَلاَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: ﴿ فَمَن يُرِدِ اللّهُ أَن يَهُدِيةً يَشُرَحُ صَدُرَةً لِلْإِسُلَامِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَيْ: "إِنَّ النَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ اِنْفَسَح، يَشُرَحُ صَدُرةً لِلْإِسُلَامِ ﴾ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَمٍ يُعُرَفُ بِه ؟ قَالَ: " نَعَمُ، التَّجَافِي عَنُ دَارِ الْعُرُورِ، وَالإِنَابَةُ إِلَى دَارِالْخُلُودِ، وَالْإِسْتِعُدَادُ لِلْمَوْتِ قَبُلَ نَزُولِهِ".

(رواه البيهةى فى شعب الإيمان، مشكوة/ص: ٢٤٤ / كتاب الرقائق/الفصل الثالث)

ترجمه: حضرت عبرالله بن مسعودٌ فرمات بين، رحمت عالم مِنْ الله في آيت

كريمه ' فَهُ مَنُ يُّرِدِ اللهُ .....الخ "تلاوت فرمائى، (جس كامطلب بيه كه الله تعالى جب كسى

كوخاص بدايت ديخ كااراده فرمات بين تواس كاسينه اسلام كے ليے كھول دية بين) پھر
حضور عِنْ الله في ارشاد فرمایا كه ' بلا شبه جب نور (ايمان) سينه ميں داخل ہوجاتا ہے توسينه

(فراخ اور) كشاده ہوجاتا ہے، (صحابة ميں سے) كسى نے عرض كيا: ' يارسول الله! كيااس
كى كوئى علامت ہے جس سے وہ بيچانا جاسكے؟'' آپ سلى الله عليه وسلم نے فرمایا: ' جی ہاں

، تين علامت ہوجاتا ہوں: ،

گلاستهٔ احادیث (۱) گلاستهٔ احادیث (۱)

اختساب الاوقات دونوں باتیں ضروری ہیں۔

گذرگیاجو عہد عشرت، نہ کر تو نادال اس کی حسرت قدر اس کی سمجھ غنیمت، جو پیشِ نگاہ اب ہے وقت اس نکتہ کونہ بھولو کہ در حقیقت بڑا آ دمی وہ ہے جوزندگی کے ہردن کواپنا آخری دن سمجھ کراپنے اوقات کو بڑے کارناموں میں خرچ کرے،اور وقت کے ایک ایک لمحہ کی قدر کرے۔ اللہ پاک ہمیں اپناوقت صحیح جگہ لگانے کی تو فیق عطافر مائیں۔ آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆....☆....☆

جب کہ کفرومعصیت کی ظلمت سے دل ظلمانی ہوجا تا ہے۔

#### دارالغرورىيەدوررىپنا:

بہرحال شرح صدر کی پہلی علامت بیہ: "اَلتَّ جَافِی عَنُ دَارِ الْغُرُورِ" وارِغرور (وهو کہ کے گھر) سے دور رہنا، اس سے مرادونیا کی حرام لذت اور زیب وزینت ہے، قرآنِ کریم نے حیاتِ دنیوی کودھو کہ سے تعبیر فرما کراس پرآگاہ کیا ہے:

﴿ يَأْتُهَا النَّاسُ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوة الدُّنْيَا ﴾ (فاطر: ٥) اولوگو! كان كھول كرس لو! بلاشبه الله جل شانه كا وعده حق ہے، لہذا كہيں ايبانه ہوكه دنيا كى زندگى اوراس كى زيب وزينت تمهيں دھوكه ميں ڈال دے۔ مطلب بيہ ہے كہ تم كہيں دارلغرور كى حرام لذتوں ميں مشغول ہوكر يوم الموعود سے غافل نه ہوجانا۔

مولائے روم فرماتے ہیں:

زال لقب شدخاک را دار الغرور کو کشد مارا سپس یوم العبور

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو دارالغرور کالقب اس لیے دیا کہ آج جو دنیااوراس کی چک دمک اس وقت ہمارے سامنے ہے،کل موت کے وقت بیساری چیزیں ہماراساتھ چھوڑ دیں گی۔ اسی لیے علماء نے دنیا کی زندگی اور اس کے مال ومتاع کی مثال سراب (چکتی ریت) سے دی ہے،جس طرح سخت دھوپ میں ریگستانی ریت کو چکتا ہواد کیھر بیاسااس کی طرف بڑھتا ہے، مگر جب قریب جاکر حقیقت معلوم کرتا ہے تو اُسے اپنے دھو کہ میں مبتلا ہونے کا احساس ہوتا ہے، بالکل اسی طرح دنیادار اس کی ظاہری چمک دمک کود کھے کر دھو کہ میں مبتلا ہوجاتے ہیں، پھر جب اس کی حقیقت کھتی ہے تو بعض اوقات اکثر زندگی گذر چکی ہوتی ہے، یا بھی اتنا وقت گذر چکی میں سوائے حسرت کے کچھ ہاتھ نہیں آتا،

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

ا- دارالغرورلینی دهوکه کے گھر دنیا سے دورر ہنا۔

۲- دارالخلو دلعنی ہیشگی کے گھر مراد آخرت کی طرف رجوع کرنا۔

۳- اور موت کے آنے سے قبل اس کی تیاری کرنا۔

#### شرحِ صدرکی اہمیت:

اس دنیا میں رائج تمام مذاہب وادیان میں دین اسلام کو بیہ مقام حاصل ہے کہ وہ کا نتات کے خالق و مالک کے نزدیک مقبول و پیندیدہ دین ہے، اسلام ہی انسان کا اصل رہبرہے، اوراسی پراس کی نجات کا دارومدار بھی ہے، مگر اس حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جسے شرح صدر نصیب ہوجائے، جس کے سینہ میں اسلام وایمان کا نور داخل ہوجائے، لیکن اللہ پاک بیانعام ہرایک کونہیں دیتے، بلکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے، جسے ہدایت سے مالا مال کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہر چیز کو پہچانے کا ایک خاص معیارہے۔ کا ایک خاص معیارہے۔ نصیب ہوگیا، جسے شرح صدر نصیب ہوگیا، اس کے بہچانے کا بھی ایک خاص معیارہے۔

#### شرح صدر کی علامات:

صدیث فرکور میں فرمایا: "إِنَّ النَّوُرَ إِذَا دَخَلَ الصَّدُرَ اِنْفَسَحَ" جبنورِایمان کسی کے سینہ میں داخل ہوجا تا ہے، تواس کا سینہ کھل جا تا ہے، فراخ اور کشادہ ہوجا تا ہے، پھروہ اسلام کے تمام احکام کو قبول کرتا ہے اوران کی ادائیگی میں پیش آنے والی دشواری و تکی بھی اسلام کے تمام احکام ہوتی ہے، کسی نے عرض کیا: '' حضور! اس کے پہچانے کی کوئی خاص علامت بھی ہے؟'' تو فرمایا: ہاں، تین علامتیں ہیں، وہ جس میں پائی جا کیں تو سمجھ لو کہ نور ایمان اس کے سینہ میں داخل ہوگیا، اس کا دل نورانی ہوگیا، اور جس میں بیتن علامتیں نہ پائی جا کیوں کے نور سے، جا کیں وہ دل نورانی نہیں ظلمانی ہے، اور دل نورانی ہوتا ہے ایمان اور نیکیوں کے نور سے،

گلدستهٔ اعادیث (۱)

بیں؟ خوش نصیب وہ ہے جواس کے دھو کے سے دور رہے، "اللّٰهم اجعلنا منهم" مین۔

#### آخرت کی طرف رغبت:

شرح صدر کی دوسری علامت ہے: "وَ الإِنَابَةُ إِلَى دَارِالُخُلُودِ" دارالخلود لیعنی آخرت اوراس کے اعمال کی طرف رغبت، جس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے بس وہ ہر وقت آخرت کی تیاری اوراس کوسنوار نے کی فکر میں رہتا ہے، وہ ہر وقت آخرت کے نفع نقصان کو مدنظر رکھتا ہے، اپناوقت اوراپی دولت آخرت کی بہتری و بہبودی کے لیے صرف کرتا ہے، وہ دنیا پر آخرت کو تیا ہے۔ نہ کہ آخرت کو دنیا پر۔

#### موت سے بل اس کی تیاری:

شرح صدری تیسری علامت حدیث میں بیریان فرمائی گئی: "وَ الْإِسُتِ عُسدَادُ لِلْسُوتِ عُسدَادُ لِلْسُوتِ عَلَى تیاری کرنا، بیان فرمائی دانائی اور عقمندی کی بیاری کرنا، بیانسان کی دانائی اور عقمندی کی بیت بڑی علامت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عقمندوہ ہے جواپنے نفس کواللہ تعالیٰ کے حکم کامطیع بنائے اور مرنے کے بعد کی تیاری کرلے۔ (ترفدی، مشکوۃ اُص: ۲۵۱)

#### موت سے بل اس کی تیاری کی تین علامتیں:

ملاعلی قاریؓ نے موت سے قبل مرنے کی تیاری کے لیے تین علامتیں ذکر فر مائی ہیں:

ا تو بہ کرنا، یعنی تمام گنا ہوں (خواہ وہ حقوق العباد سے متعلق ہوں یا حقوق اللہ) سے سچی کی تو بہ کر لینا۔

۲- عبادتِ خداوندی میں کوشش کرنا (اور ہروقت اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا)۔

الله تعالى كى دى ہوئى طافت كواس كى اطاعت ميں خرچ كرنا۔

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

اس لیقبل از وقت بیہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب دنیا دارالغرور ہے تواس سے محبت کرنا بھی فضول ہے، اور بے وقوف ہیں وہ لوگ جواس کے حصول میں اللہ تعالیٰ ہی کو بھول گئے۔العیاذ باللہ العظیم۔

#### ايك عبرت ناك واقعه:

روایت میں ایک نہایت عبرت ناک واقعہ منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک خض کا انتقال ہوگیا، وراثت کے معاملہ میں اس کے دوبیوں کے مابین دیوار کی تقسیم میں جھڑا ہو گیا، جب معاملہ آ گے بڑھ رہا تھا تو اچا نگ انہوں نے اس دیوار سے جس کے بارے میں جھڑا ہور ہا تھا ایک آ واز سی، اُس عجیب وغریب غیبی آ واز میں انہوں نے سنا کہ''تم دونوں جھڑا ہور ہا تھا ایک آ واز سی، اُس عجیب وغریب غیبی آ واز میں انہوں نے سنا کہ''تم دونوں جھڑا مت کرو، میری حقیقت جان لو! میں ایک مدت تک اس دنیا میں بادشاہ رہا، پھر میرا انتقال ہوگیا، تو میرے بدن کے اجزاء مٹی کے ساتھ گھل مل گئے، اُس مٹی سے کمہار نے مجھے گھڑے کی ٹھیکری بنادیا، اور ایک طویل مدت تک ٹھیکری کی صورت میں رہنے کے بعد مجھے توڑ دیا گیا، اس کے بعد ایک لمبی مدت تک ٹھیکری کے ٹکڑوں کی صورت میں رہنے کے بعد میں دوبارہ مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا، بعد میں لوگوں نے میرے اجزاءِ بدن میں دوبارہ مٹی اور ریت کی صورت میں تبدیل ہوگیا، بعد میں لوگوں نے میرے اجزاءِ بدن کی مٹی سے اینٹیس بنا ڈالیس، اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھر ہے ہو، لہذا الی مذموم کی مٹی سے اینٹیس بنا ڈالیس، اور آج تم مجھے اینٹوں کی شکل میں دیکھر ہے ہو، لہذا الی مذموم دنیا پرمت جھڑوں۔ (ازگلتان قناعت ص ۲۹۲ م ، وبکھرے موتی ص ۲۳۱ جلد)

کسی نے سچ کہاہے:

غرور تھا، نمود تھی، ہٹو بچو کی تھی صدا آج تم سے کیا کہوں؟ لحد کا بھی نہیں پتہ تخت آرا تھا جوکل، وہ آج زیر خاک ہے عالم فانی کا یہ منظر، کتنا عبرت ناک ہے

آہ!صاحبو! بید نیا کتنی پر فریب ہے؟ مگراس کے باوجود دنیا داراس سے کتنے قریب

کگدستهٔ احادیث (۱) کگدستهٔ احادیث (۱) کگدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ (۱) کلدستهٔ

سوتی بہت کم تھیں، کسی نے وجہ دریافت کی ، تو فرمایا: '' ڈرلگتا ہے کہ کہیں سونے کی حالت میں موت واقع ہوجائے اور کلمہ نصیب نہ ہو، میں چاہتی ہوں کہ موت اس طرح آئے کہ اُس کے لیے پہلے سے تیار اور بیدار رہوں۔''

حضرت سفیان تورگ فرماتے سے کہ'اگر ملک الموت آجائیں تو فوراً چل دوں بھوڑی در بھی مہلت نہ مانگوں اتنا تیار بیٹھا ہوں۔'الغرض شرح صدر کی تیسری علامت بیہے کہ موت سے قبل مرنے کی تیاری کی جائے۔

اگر کسی خوش نصیب میں بی علامات پائی جائیں توسمجھ لیجئے اسے شرح صدر کی نعمت میسر ہوگئی۔اللّٰہ پاک ہم سب کوشرح صدر کی دولت سے مالا مال فرمائیں، آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ

☆.....☆

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

صوفیہ کے قول: "مُو تُوا قَبُلَ أَنْ تَـمُو تُوا" كا يهى مطلب ہے، يادر ہے! بي قولِ صوفیہ ہے، حدیث نہیں۔ (موضوعاتِ بیر/ص: ۵۵)

ابن جَرعسقلا فَيُّ نَے فرمایا: "إِنَّهُ غَيْرُ ثَابِتٍ" اور ملاعلی قاری ؓ نے موضوعات کبیر میں کھاہے: "لاَ أَصُلَ لَهُ. " ( کشکولِ معرفت/ص: ٢٦)

#### موت کی تیاری ہر وقت ضروری ہے:

بہر حال موت ہے قبل اس کی تیاری نہایت ضروری ہے، صوفیہ وصلحاء نے اس کا خوب اہتمام کیا تھا، وہ اس سے ذرہ برابر غافل ندر ہے، مرشدی حضرت شخ الزمال مولا ناقمر الزمال مدخلائ نے ایک موقع پر فرمایا: ''موت کی تیاری ہر وقت ضروری ہے، کیوں کہ وہ کسی مجھی وقت آسکتی ہے۔'' بقولِ شاعر:

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں سامان سو برس کا، بل کی خبر نہیں

موت کے لیے نہ کوئی بیاری ضروری ہے نہ بڑھا یا، بغیر بیاری اور بڑھا پے کے بھی موت آسکتی ہے، اس کا کوئی زمانہ اور وقت متعین نہیں، وہ کسی بھی وقت آسکتی ہے، اسی لیے عقلمندی یہی ہے کہ بندہ ہروقت اس کی تیاری رکھے۔

حضرت لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ''میں نے جپار ہزار انبیاعلیہم السلام سے ملاقات کی ،تو جپار باتیں ان میں مشترک یا ئیں ، دویا در کھنے کی ،اور دو بھلانے کی۔

یاد رکھنے والی چیزوں میں سے ایک اللہ کی یاد ہے اور دوسری موت کی یاد ہے۔ اور بھلانے والی دو چیزوں میں سے ایک نیکی کر کے بھول جانا ، اور دوسری چیز احسان کر کے بھول جانا۔''

حضرت رابعہ بھریڈ کے متعلق آتا ہے کہ وہ ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتی تھیں،

کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ احادیث (۱) کلدستهٔ (۱)

۲- (موت کے وقت) اس کو جنت میں اس کا ٹھکا نہ دکھلا یا جا تا ہے (لیمنی اس کو موت بعد میں آتی ہے، پہلے اسے جنت کا مسکن اور حسین منظر دکھا دیا جا تا ہے )۔
 ۳- عذا بِ قبر سے اسے بچالیا جا تا ہے ( کیوں کہ اس کی قبر جنت کا باغیچہ ہوگی )۔

۳- بڑی زبردست گھبراہٹ کے دن (قیامت) میں مامون رہے گا،اور اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا،جس میں ایسے قیمتی یاقوت (قیمتی ہیرا جوسرخ، نیلا، زردیا سفید ہوتا ہے) ہوں گے کہان میں سے ایک یاقوت دنیاو مافیہا سے بہتر ہوگا۔

۵- بہتر (۷۲) حورِ عین سے اس کی شادی کرائی جائے گی۔ ﴿وَزَوَّ جُنْهُمُ بِدُی بِرُی آئکھوں والی عور توں سے ان کا بیاہ ( نکاح ) کریں گے۔ کریں گے۔

۲- اس کے ستر (۵۰) رشتہ داروں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔

#### نبوت وصدیقیت کے بعداعلیٰ درجہ شہادت کا ہے:

اسلام کے مثالی دورِاول میں اسلام اوراہل اسلام کو جوتر تی نصیب ہوئی وہ ان شہداء کی جا نثاری کا بھی فیض تھا جنہوں نے اللہ تعالی کی خوشنودی اوراسلام کی سربلندی کے لیےا پنے خون سے اسلام کے سدا بہارچمن کوسیراب کیا۔

اپی جان کے بیاری نہیں ہوتی ؟ خطرات کے وقت اپنی جان کی حفاظت کے خاطر بعض اوقات انسان سب کچھداؤپرلگادیتا ہے، مشہور ہے'' جان ہے تو جہاں ہے، اور دم ہے تو کیاغم ہے!''۔لیکن عاجز کا ناقص خیال ہے کہ'' جان ہے تو جہاں ہے، مگر ایمان کے لیے سب کچھ قربان ہے۔''اس لیے خدانخواستہ بھی جان کوخطرہ پیش آبھی جائے تو مرشدی



# اسلام میں شہداء

# ا ورشهادت کی فضیات

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

عَنِ الْمِقُدَامِ بُنِ مَعُدِى كُرِبُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ : "لِلشَّهِيُدِ عِنْدَاللَّهِ سِتُّ خِصَالِ، يُعُفَرُلَهُ فِى أُوَّلِ دَفُقَةٍ، وَ يُرَى مَقُعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَ يُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْفَهُرِ، وَيَعُونَ مَنَ الْجَنَّةِ، وَ يُجَارُ مِنَ عَذَابِ الْفَهُرِ، وَيَعُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا حَيْرٌ مِنَ الْفُزَعِ الْأَكْبَرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، اليَاقُوتَةُ مِنْهَا حَيْرٌ مِنَ النَّوْنُ مِنَ الْفُورِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي مِنَ النَّوْنَ الْحُورِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي مَنَ النَّهُورِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي مَنْ النَّهُ فِي اللَّهُ وَيُؤَوّجُ ثَنْتَيْنِ وَ سَبْعِيْنَ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ، وَيُشَفَّعُ فِي مَنْ النَّهُ مِنْ أَقُرِبَائِهِ ". (رواه الترمذي، مشكوة /ص: ٣٣٣ / كتاب الجهاد /الفصل الثاني)

ترجمہ: حضرت مقدام بن معدی کربؓ سے مروی ہے کہ رحمت عالم ﷺ نے ارشاد فر مایا:' شہید کے لیے اللہ جل شانہ کے یہاں چھ خصائل (فضائل) ہیں:

ا- پہلی پیشی میں اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے (بلکہ شہید کے جسم سے نکلنے والاخون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت کر دی جائے گی )۔

#### سيدالانبياء مِللهُ عَلِيمُ كَي آرزوئے شہادت:

غالبًا اسى مقام شهادت كى اہميت امت كوسمجھانے كے ليے خود سير الانبياء طِلْ الْفِيَا نِهِ اسْ مقام الله عالى كَ متعول كى آرزوفر مائى، آپ طِلْ الله كل متعول دعاؤں ميں ايك دعابيہ ہے: "اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْعَلُكَ شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ".

ا الله! میں تیرے راستے میں شہادت کی درخواست کرتا ہوں۔

ایک دوسری روایت میں آپ طان کے نیز مایا کہ''قشم ہےاس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، میرا دل چا ہتا ہے کہ میں راہِ خدا میں شہید کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھرزندہ کیاجاؤں۔'' (متفق علیہ، مشکوۃ /ص:۳۲۹)

غور کیجئے! نبوت اور پھرختم نبوت تو وہ مقام ہے کہ انسانی عقل ونہم اور وہم وخیال کی پرواز اس کی بلندی کی حدول کونہیں چھوسکتی، لیکن واہ رے مرحبۂ شہادت کی بلندی! کہ خاتم الا نبیاء ﷺ نہ صرف شہادت کی تمنا رکھتے ہیں، بلکہ بار بار دنیا میں تشریف لانے اور ہر بار محبوب حقیقی کے خاطر خاک وخون میں لوٹے کی خواہش فرماتے ہیں، اس سے شہادت کی بڑی فضیلت ثابت ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ مجسی شہادت کی بڑی تمنا کیں اور دعا کیں فرماتے تھے۔

#### حضرات ِ صحابة كي آرزوئ شهادت:

چناں چسیدنا فاروق اعظم کی دعامشہورہ، آپ فرماتے تھ: "اَللَّهُمُ ارُزُقُنِیُ شَهَادَةً فِی سَبِیلِكَ، وَاجْعَلُ مَوْتِی فِی بَلَدِ رَسُولِكَ" (معارف الحدیث ٤/ ٢٨٧)

الله العالمين! مجھے اپنے راستہ میں شہادت اور اپنے رسول ﷺ کے شہر میں موت نصیب فر مادے۔دعادل سے مانگی تھی، اس لیے قبول ہوگئی۔اللہ تعالیٰ نے آپؓ کی دونوں

گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

حضرت شیخ الزمال مولانا قمرالزمال صاحب اله آبادی مدخلهٔ فرماتے ہیں: ''مال دے کرجان بچالواور جان دے کرایمان بچالؤ' بے شک بیجان اللہ پاک کی ایک قیمتی امانت ہے، اس کی حفاظت نہایت ضروری ہے، اپنی جانِ عزیز کو ہلاکت میں ڈالنا نہ تو اسلام میں مطلوب ہے نہ مقصود قر آنِ کریم نے صاف فرمایا:

﴿ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (البقرة: ١٩٥)

اس کا ظاہری مطلب تو یہی ہے کہ خودکشی کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اسلام میں اسے انسان کے شدید ترین جرائم میں شار کیا گیا ہے، اور اس پر قرآن و حدیث میں شخت وعیدیں بیان فرمائی گئی ہیں ۔لیکن اگریہی جانِ عزیز دین تی کی سربلندی کی خاطر دشمنانِ دین کا مقابلہ کرتے ہوئے راوحق میں قربان کی جائے تو پھریدایک اعلیٰ ترین عمل ہے، جسے شہادت کہتے ہیں، قرآن وحدیث سے ثابت ہے کہ نبوت اور صدیقیت کے بعد اعلیٰ ترین درجہ شہادت کا ہے۔

﴿ فَأُولَٰ لِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنَعَمَ اللهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيْقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّلِحِينَ ﴾ (النساء: ٦٩)

آیت کریمہ میں راوحق کے جانباز شہیدوں کو انبیاء کیہم السلام اور صدیقین کے بعد کا درجہ عطا کیا گیا، جس سے مقام شہادت کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ نیز تر مذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، رحمت عالم میں شہداء ہیں، اور آپ میں گئی دوایت ہے، رحمت میں داخل ہونے والے اولین تین طبقوں میں سے ایک شہداء ہیں، اور آپ میں گئی نے ان تینوں میں سے ایک شہداء ہیں، اور آپ میں گئی نے ان تینوں میں سب سے پہلے شہداء کا ہی ذکر فر مایا، اس کے بعد "عَفِیفٌ مُتعَفِّفٌ" فر مایا یعنی حرام سے میں سب سے پہلے شہداء کا ہی ذکر فر مایا، اس کے بعد "عَفِیفٌ مُتعَفِّفٌ کی اچھی طرح عبادت کے بیاتھ مالک کا خیر خواہ بھی ہو۔ (مشکوۃ /ص ۲۳۳۲)

عامر بن ما لک ابوالبراء نے امام الانبیاء جناب محمد رسول الدّصلی الدّعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مدید پیش کیا، تو آپ عِلیٰ اِن نے قبول نہیں فر مایا، اور آپ عِلیٰ اِن نے اس کواسلام کی دووت دی، لیکن اس نے اسلام قبول کیا نہ رد، بلکہ عرض کرنے لگا کہ'' اگر آپ اپنے چند اصحاب کواہل نجد کی طرف دعوت اسلام کی غرض سے روانہ فر مایا: '' مجھے اہل نجد کی طرف سے اندیشہ دعوت کوقبول کریں گے' حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' مجھے اہل نجد کی طرف سے اندیشہ وخدشہ ہے'' ابوالبراء نے کہا: '' میں ضانت لیتا ہوں'' اس کے ضامن ہونے پر حضور علیٰ اللہ علیہ واضی ہوگئے اور ستر (۱۰۷) صحابہ کو جو قراء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کردیا، اور حضرت منذر راضی ہوگئے اور ستر (۱۰۷) صحابہ کو جو قراء کہلاتے تھے اس کے ہمراہ کردیا، اور حضرت منذر منام کو فروخت کر کے اصحاب صفد رضوان اللہ علیہ ما جعین کے لیے کھانا لاتے ، اور شب کا کچھ حصہ فروخت کر کے اصحاب صفد رضوان اللہ علیہ ما جعین کے لیے کھانا لاتے ، اور شب کا کچھ حصہ ورسِ قرآن میں اور پچھ قیام اللیل یعنی تبجد میں گذار تے۔

یہ لوگ یہاں سے چل کر مکہ اور عسفان کے مابین ایک جگہ ''بیر معونہ' پر پہنچہ جہاں قبائل ہذیل ، بن سلیم اور بنی عامر آباد سے ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کورجمت عالم طبی ہے نے ایک خط سپر وفر مایا تھا، جو بنی عامر کے رئیس اور ابو البراء کے جینیجے عامر بن طفیل کے نام لکھا تھا، اس نے خط و کیھنے سے پہلے ہی اپنے ایک خص کواشارہ کر کے ان کے قبل کا حکم دیا، اس طرح آپ کودھو کہ سے ایک نیزہ مارا جو آرپارہو گیا، اس وقت آپ کی زبانِ مبارک سے یہ یادگار جملہ نکلا: "اکسلّهُ أَکُبَرُ ، فُزُتُ مارا جو آرپارہو گیا، اس وقت آپ کی زبانِ مبارک سے یہ یادگار جملہ نکلا: "اکسلّهُ أَکُبَرُ ، فُزُتُ وَرَبِّ الْکُعُبَةِ ''اللہ اکبر! کعبہ کے رب کی قسم! میں تو (مقامِ شہادت پاکر) کامیاب ہو گیا۔ صاحبو! جیننے کے لیے دیمن کی جان لینا ہی ضروری نہیں ہے ، بھی جان دے کر بھی میدان جیتا جا تا ہے ، اور شکست کھانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر ہمت ہار جانا بری بات نہیں ، بلکہ شکست کھا کر جہ سے بنی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، الہذا اس نے بنی سلیم اور دیگر قبائل سے دینی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، الہذا اس نے بنی سلیم اور دیگر قبائل سے دیلہ کو دیا سے بنی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، الہذا اس نے بنی سلیم اور دیگر قبائل سے دینی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، الہذا اس نے بنی سلیم اور دیگر قبائل سے بنی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، الہذا اس نے بنی سلیم اور دیگر قبائل سے دینی عامر نے امداد سے انکار کر دیا ، البداد سے انکار کی بات کی سلیم کی سلیم کی تو دو کر دیا ہو کہ کی کی خوائل سے دیا ہو کی کو دیا ہو کر کی کو دو کر کر دیا ، البداد سے انکار کر کی کو دیا ہو کی کو دیا ہو کی کو دیا ہو کی کو دیا ہو کر کر کی ک

گلدستهٔ احادیث (۱)

آرزوئیں پوری فرمادیں۔

اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنهٔ کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهٔ کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهٔ نے پور کے مدقِ دل سے اپنی انگوشی پر میہ جے؟ تو فر مایا که ' سیدنا عثمان غنی رضی الله تعالی عنهٔ نے پور مے صدقِ دل سے اپنی انگوشی پر میہ جمله فتش کر ایا تھا:

"اَللَّهُمَّ أَحْيِنِي سَعِيْداً وَأَمِتْنِي شَهِيُداً" (المستدرك للحاكم: ١٠٦/٣ ، ١٠ از: رَاشَ)

اب پروردگار! مجھ سعادت والی زندگی اور شهادت والی موت نصیب فرماد ہے۔
حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں که 'الله کی قتم! حضرت عثمان غنی
رضی الله تعالی عنه کوالله پاک نے سعادت والی زندگی بھی دی ، اور شهادت والی موت بھی۔
شہادت کی اسی عظمت وفضیلت کے پیش نظر سیدنا خالد بن ولید سیف الله رضی الله تعالی عنهٔ
لشکر کفار کوخطاب کر کے فرمایا کرتے تھے کہ ظالمو! تمہیں شراب اتن محبوب نہیں جتنی ہمیں الله تعالیٰ کے راستے کی موت محبوب ہے۔ (ندائے منبر ومحراب/ص: ۱۵۰/ ج:۲)

حضرات صحابهٔ کرام شوقِ شہادت میں اپنی جانِ عزیز کوشیلی پرر کھ کرلشکر کفار میں جا گھتے ، کہنے والے نے کہاہے :

اثر انداز تھا شوقِ شہادت جاں نثاروں پر گلے بڑھ بڑھ کے رکھ دیتے تھے تلواروں کی دھاروں پر قرونِ اولی کے مسلمانوں، صحابہؓ اور حضورِا کرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے جانثاروں کے دلوں میں شہادت کے جوجذبات تھے تاریخ اسلام میں اس سلسلہ کے گی واقعات ملتے ہیں۔

بيرمعونه كاواقعه:

من جملہ ان کے ایک واقعہ بیر معونہ کا بھی ہے۔ سے ھے ماہ صفر المظفر میں

💥 گلدستهٔ احادیث (۱)

میں قربان کرنا بہت عظیم کامیا بی ہے، جس کی جزاجنت ہے۔'''فُنزُتُ وَاللهِ" یہ جملہ دل سے نکا تھا، دل میں اتر گیا'' از دل خیز د بردل ریز د' حضرت جبار بن سلمانی فرماتے ہیں: میں بیس کرمسلمان ہوگیا۔ (سیر ق<sup>مصطفی</sup>/ص:۲۸۷ تا ۴۸۰، ''سیر قالقراء یعنی قصه کبیر معونه) فدا کردے جو بہر دین وایمان سربھی، سینہ بھی مبارک اس کا جینا بھی

#### شهادت اورشهداء کی فضیلت:

بہر حال شہادت کے متعلق صحابہؓ کے بیر جذبات تھے، وہ شہادت کوسب سے عظیم کامیا بی تصور کرتے تھے۔

ان كاقرآن كاس فرمان بريقين كامل تها كشهادت نام بحيات جاودانى كا: ﴿ وَلاَ تَحُسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَمُواتاً بَلُ أَحْيَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ يُرُزَقُونَ ﴾ (آل عمران: ١٦٩)

جولوگ راہِ حق میں شہید ہو گئے ان کو ہر گز مردہ نتی جھو، وہ تو زندہ ہیں،اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔

لہذا شہید کی موت کو عام انسانوں کی سی موت سمجھنا غلط ہے، شہداء مرتے نہیں، مرکے جیتے ہیں، شہادت کے بعدانہیں ایک خاص نوعیت کی حیاتِ برزخی بخشی جاتی ہے۔ مولا نا جلال الدین رومی فرماتے ہیں:

ہست ہر مون شہیدی زندگی بر منافق مرد نست و ژندگی یعنی مومن کے لیے تو شہادت زندگی ہے، جب کہ منافق کے لیے موت اور تباہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے فضائل شہداءِ اسلام کے لیے کتاب وسنت میں وارد گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

امداد چاہی، تو یہ قبائل اس کی امداد کے لیے تیار ہو گئے، اور سب نے مل کرتمام صحابہؓ کو بلا قصور شہید کرڈالا۔

صرف حضرت کعب بن زیدانصاریؓ بیچ،ان میں حیات کی پچھ رمق باقی تھی، مگر اُنہوں نے ان کوم ردہ سمجھ کر چھوڑ دیا، بعد میں آپؓ ہوش میں آئے اورایک مدت تک زندہ رہ کرغز وۂ خندق میں شہید ہوئے۔

بقولِ شاہ صاحب (علامہ سیر عبد المجیر ندیم ؓ) میسر بکف مجاہد اور شمع رسالت کے پروانے باری باری جام شہادت پی رہے تھے اور کہتے جارہے تھے:
" بَلِّغُواْ عَنَّا قَوُمَنَا: " أَنَّا لَقِينَا رَبَّنَا، فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا"

ہوا کے جھونکو!اوراللہ کے فرشتو!ہماری قوم اور ہمارے آقاصلی اللہ علیہ وسلم تک میہ پیغام پہنچا دو کہ ہم نے اپنے رب سے بیر معونہ میں ملاقات کی ، (جواتنی کا میاب رہی کہ )وہ ہم سے راضی ہو گئے۔

اس معرکہ میں جو صحابہ کرام شہید ہوئے ان میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنه کے آزاد کردہ غلام حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنه بھی تھے، جبّار بن سلمی جو حضرت عامر بن فہیر ہ رضی اللہ تعالی عنه بھی تھے، جبّار بن سلمی جو حضرت عامر بن فہیر ہ کو نیزہ مارا تو ان کی زبانِ مبارک سے ایک تاریخی جملہ نکلا، جو آج بھی تاریخ کے بن فہیر ہ کو نیزہ مارا تو ان کی زبانِ مبارک سے ایک تاریخی جملہ نکلا، جو آج بھی تاریخ کے ورقوں میں چمک رہا ہے فرمایا: "فُوزُتُ وَاللّهِ "اللّه کی تسم! میں تو مرادکو بھنے گیا، جبار بن سلمی فرزگی کا کہتے ہیں: '' یہن کر میں جران ہوگیا، دل میں سوچنے لگا کہ عجیب انسان ہے! اس کی زندگی کا چراغ گل ہوا، اس کی ہوئی ہوں، اس کے والدین کا سہاراختم ہوا، چراغ گل ہوا، اور یہ کہدرہا ہے کہ میں کا میاب ہوگیا'''فُوزُتُ وَاللّهِ" جبار بن سلمی نے اس سلسلہ میں حضرت ضحاک بن سفیان رضی اللہ تعالی عنه سے معلوم کیا تو انہوں نے فرمایا: جانِ عزیز کا دین حق کی خاطر دشمنانِ دین سے مقابلہ کرتے ہوئے را وحق انہوں نے فرمایا: جو نوی کی خاطر دشمنانِ دین سے مقابلہ کرتے ہوئے را وحق

اور ہر بارجام ِشہادت نوش کرے۔(مشکوۃ /ص:۳۳۵)

بہر حال! راوح میں دشمنانِ دین سے جہاد کرنا اور دین اسلام کی سربلندی کی خاطراینی جان قربان کر کے جام شہادت نوش کرنا بہت ہی عظیم عمل ہے۔ رزقنا اللّٰه بمنه و کرمه و فضله آمین یا رب العالمین.

إِلهِ المَّمَّ الْمَالِيَةِ قَرَارًا ﴿ بِحَاهِ مُصَطَفَى مَوُلَى الْجَمِيعِ وَهُ الْمَالِيَةِ قَرَارًا ﴿ بِالْمَالِيَةِ قَرَارًا ﴿ بِالْمَالِيَةِ قَرَارًا ﴾ إلى المَالِيَةِ قَرَارًا ﴿ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

تمت بحمدالله وفضله و منه و عزته و كرمه و رحمته دروسُ الحديث الشريف، ولله الحمد أولاً واخراً و ظاهراً و باطناً، وما كنا لنهتدى إليه لولا أن هدانا الله، و صلّى الله على خير خلقه وصفوة رسله و إمام أنبياء و خاتم النبيين وسيد المرسلين، و على اله وأصحابه أجمعين، و علماء أمته إلى يوم الدين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، و تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين.

وذ لك في التاسع عشر من رمضان ١٤٢٨ هـ قبل الجمعة الخادم النادم والراقم الاثم محمد شفيق شاه بهائي برودوي\_غفرله الباري

يَا رَبِّ صَلِّ وَ سَلِّمُ دَائِماً أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيرِالُخَلُقِ كُلِّهِمُ



گلدستهٔ احادیث (۱) گلدستهٔ احادیث (۱)

اس کی وجہ یہ ہے کہ شہادت کے اصل معنی حاضر ہونے کے آتے ہیں، ' شہید' اسی لفظ شہادت سے ماخوذ ہے، یا تو یہ معنی مشہود ہے، کیوں کہ جنت اس کے لیے حاضر کی جاتی ہے، یا جمعنی شاہد ہے، کہ گویا وہ اپنے رب کے سامنے زندہ حاضر اور موجود ہے، اور بی ثابت ہے کہ جب شہادت کے وقت شہید کو دیدار اللی نصیب ہوتا ہے تو وہ اس میں ایسا مستغرق ہوتا ہے کہ اسے بڑے سے بڑے ذخم کا احساس تک نہیں ہوتا۔

علامہ جلال الدین سیوطیؒ سے سی نے پوچھا کہ' یہ بات خلاف عقل معلوم ہوتی ہے کہ جہم کٹ رہا ہواور مطلق خبر نہ ہو' فرمایا:' ہرگز نہیں، اس کے نظائر موجود ہیں، دیکھئے! خواتین مصر نے حسن یوسفی کود کھر کہ ہم کو کھے کہ انہیں احساس تک نہ ہوا، جس کی گواہی خود قرآن نے دی: ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرُنَهُ وَقَطَّعُنَ أَيْدِيَهُنَ ﴾ (یوسف: ۳۱) جب مخلوق کے حسن میں آئی شش ہے کہ زخم تک کا حساس نہیں ہوتا، تو خالق حسن سامنے ہونے کی صورت میں اخم کا احساس کیوں کر میں اور جنت اور اس کی نعمتوں کے سامنے ہونے کی صورت میں زخم کا احساس کیوں کر ہوسکتا ہے۔' (مستفاداز: صدائے محراب: ا/ ۱۲۰)

حدیث میں ہے کہ مرنے والے کوموت کے بعدا گراللہ جل شانۂ کے یہاں عزت وکرامت نصیب ہوتو وہ دنیا میں واپس آنے کی تمنا ہر گزنہیں کرے گا۔البتہ شہید کے سامنے جب شہادت کے فضائل اور انعامات کھلیں گے تو اسے خواہش ہوگی کہ بار بار دنیا میں آئے